

いどにとないかいまんではんじんだくこうのですからいという

# 4 / الآير 2014ء

# حدباري تعالي

بخش سے میری جو بھی خطا شاع :محمد رشيد



WWW.PAKS

# 5 2014,2014



# نعت رسول مقبول

آپُ کی ساری فلقت ہے سب ہے اُونچی شان محمد

اللہ اللہ عرشِ اولیٰ یہ حق کے ہوئے مہمان محمدُ

ب جنوں اور انسانوں پر

آپ کا ہے احمال سے اُر فرما کیں انظر تو اُر مراکبی اُکر تو اُر مراکبی اُکر تو اُر

شاعر:عابدنظا ی

KSOCIETY.COM

## 6







اس کا مطلب ہے کہ بیالوگ بیٹافیاں وغیرہ خود تیار کرواتے بین نتھے نے کہا ظاہر ہے سکول کے معصوم سیجے جب بیٹافیاں کھا کیں گے جواصل میں نشہ ہے تو وہ اس چیز

کے عادی ہوجا ئیں گے اور اتی کی عمر میں وہ
نشہ لینے لگیں گے۔ بیہ سب و کیھ کر خصا بڑا
پریشان ہوا وہ ابھی تک ان لوگوں کے عزائم
میرے علم میں لائے بغیر بھی کر سکتے تھے وہ
لوگ میرے علم میں لائے بغیر بیہ چیزیں بیچنے
لوگ میرے علم میں لائے بغیر بیہ چیزیں بیچنے
کے لیے وے کر جا سکتے تھے" ارشد نے کہا۔
کہیں وہ تمہارے علم میں اس لیے بیہ



# 8 / 2014 کی اکتر 2014ء

بات تو نہیں لائے ہیں کہ تم انھیں بیچے میں احتیاط ہے کام لو' نتھے نے جواب دیا۔
"میں یہ ٹافیاں نہیں بیج سکتا میں معموم بیجوں کواس زہر کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا میں یہ بیٹین کر سکتا" ارشد نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نتھے نے دوٹافیاں لے کر جیب میں ڈالیس اور ارشد کو بیچھ ہمایات دے کراس میں ڈالیس اور ارشد کو بیچھ ہمایات دے کراس میں ڈالیس اور ارشد کو بیچھ ہمایات دے کراس حال کے کہ سیدھا





ایک لیبارٹری میں گیا جہاں کا انچاری نفیے کا دوست تھا نفیے نے وہ ٹافیاں اے دیں اور ان کا انجاری نفیے کا کا شمیٹ کرنے کو کہا۔ انچاری نے نفیے سے دہ ٹافیاں کے لیں اور اے وو گھنٹے کے بعد آنے کا کہا۔ نشھا آدھر اُدھر گھو سے لگا ودیہ جانے کا کہا۔ نشھا آدھر اُدھر گھو سے لگا ودیہ جانے کے لیے بے چین تھا کہ ٹافیوں ایس جانے کے لیے بے چین تھا کہ ٹافیوں ایس کس سم کا نشہ ہے۔ دو گھنٹے کے بعد جب اسے ان ٹافیوں کی رپورٹ کھی تو وہ مید کھے کر اسے ان ٹافیوں کی رپورٹ کھی تو وہ مید کھے کر

# 9 2014 251



جران رہ گیا کہ ٹانیوں ہیں موجود نشرنہ صرف بچوں کو اس شے کا عادی بنا دیتا بلکہ ان کے دماغ کو کھی ہے حد متاثر کرسکیا تھا۔ نخا میں ب جان کر بہت پریشان ہوا وہ اگر چاہتا تو ان لوگوں کو گرفتار بھی کروا سکتا تھا لیکن وہ نہیں جانیا تھا کہ ان کا میکھیل بھی ارشد اور اس کے گھر افراد کو گرفتار کروا کے ارشد اور اس کے گھر افراد کو گرفتار کروا کے ارشد اور اس کے گھر

والوں کے لیے مصیبت کھڑی نہیں کرتا چاہتا اس نے ارشد سے اِس بارے میں کوئی بات نہ کی اور رپورٹ لے کر گھر آ گیا اور کھانا کھا کرسونے کی تیاری کرنے لگا وہ چاہتا تھا کہ کرشج تازہ دم ہوکر اس سارے معالمے پرغور کرے ارشد کی طرف سے دہ مطمئن تھا کہ جس طرح وہ ارشد کو ہمایات دے کرآیا ہے وہ یقینا وییا ہی کرے گا اور پھرتھوڑی ہی دیر پیس بھینا وییا ہی کرے گا اور پھرتھوڑی ہی دیر پیس



نھا خواب خرگوش کے مزے کینے لگا۔
انگلی صح ارشد المحا اور نماز پڑھ کراس نے
رب سے سچے دل سے مدد کی فریاد کی اور پھر
دکان کی طرف چل پڑا وہ میج ہی میج دکان کھولٹا
تھا کیونکہ سکول کے بیچے پنسل کا پیاں وغیرہ
اس کی دکان سے خریدتے تھے ارشد نے نئے
کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کا وُنٹر سے
کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کا وُنٹر سے
نیچے چھیا کر رکھی تھیں ارشد کی دکان الی تھی



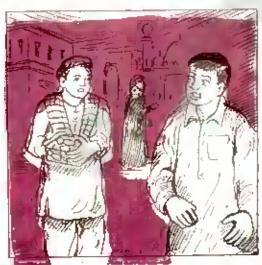

کہ شیشے کے پاردور ہے آتا ہوا انسان بھی نظر
آ جاتا تھا نشے نے اسے بیر ہی ہدایت کی تھی کہ
جب ان لوگوں میں سے کوئی آتا نظر آئے ۔ تو
فورا ٹافیوں کے پیکٹ اوپر رکھ دے ارشد کو
یقین تھا کہ میج بی میج ان میں سے کوئی بھی
دکان پرنیس آئے گالیکن اچا تک اے سانے
دکان پرنیس آئے گالیکن اچا تک اے سانے
سان میں سے ایک شخص آتا نظر آیا۔
(چرکیا ہوا ا گلے شارے میں پرھیں)

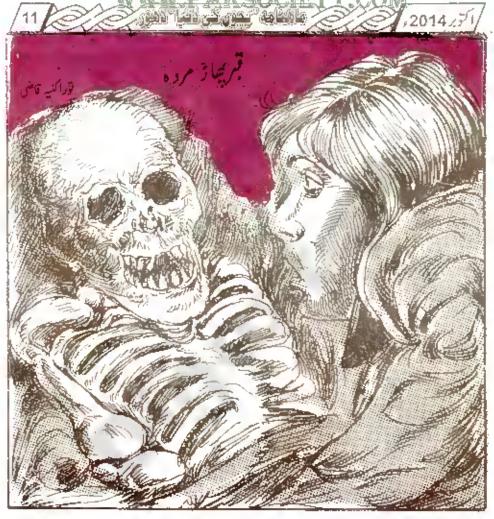

خوبصورت جیوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اِس گاؤں کا سرہ آباد تھا۔ اِس گاؤں کے لوگ بے صدخوشحال اور نارغ البال بچے۔ اُن کے کھیت سوٹا اُسگلتے تھے۔ اُن کے اِس

پیارے بچواصدیاں گزریں بلند وبالا سر بفلک چوٹیوں والے پُرشکوہ پہاڑوں کے وامنوں میں واقع برے بھرے سرمیز وشاداب میدانوں میں ایک نہایت

12 كالمان المان ال



مسلمان مُواگرتے تھے۔وہ نماز پر ہتے مروزے رکتے اور زکوۃ ویتے تھے۔ آج کو جاتے تھے۔ کی کے کام کرتے تھے غریبوں اورمخاجوں کی دست گیری کستے مال مویشیوں کی بھی بیزی کثرت تھی۔وہ بزے میش وآرام کی زندگی گزاررہے تھے۔ شاہ آباد کے لوگ شروع شروع میں بڑے کیے

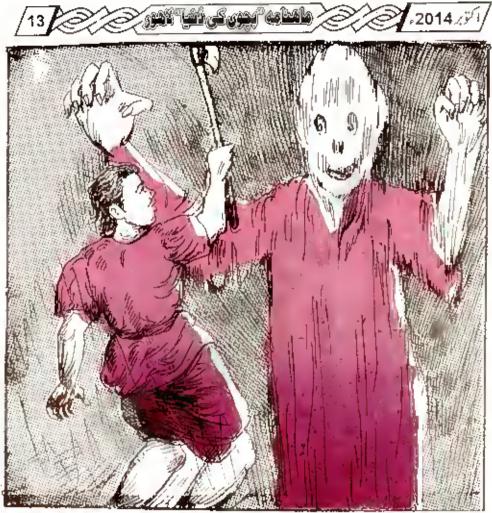

کرنا شروع کردیا۔ وو نماز پڑھنے میں تسا گئے۔گاؤس کی متجد جو پہلے نمازیوں سے بھری رہے، ز اب دفتہ رفتہ خالی ہونے گئی ۔متجد کے دولوی صارب، و

تے۔ان کے ہاں اسلامی تبوار بھی بڑے جوٹی وخروش ہے مناہے جاتے تھے۔ پھریہ ہوا کہ خوشحالی اور فارغ البالی کی زعدگی نے آشمیس رفتہ رفتہ انڈ کی بارے عاقل البالی کی زعدگی نے آشمیس رفتہ رفتہ انڈ کی بارے عاقل

# ,2014,51

شراب کی جانے گی، جوا کھیلا جانے لگا۔ چوریاں فائے، جوریاں فائے، جھوٹ، بدکاری اور ہے حیائی کے کام اُن جی خام اور کے حیائی کے کام اُن جی خام اُن جی خام اُن جی خام اُن کی مجھ بہتا لا ہے گئی ۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ میں تھے بہتا لا ہا گیا۔ قرآن مجھ بہتا لا ہا گیا۔ قرآن مجھ کے میں منظم کے گھروں سے خائب جو گئے ۔ بی کہتا ہیں ہے والا کوئی ندر باحثیٰ کہ اُن کا میں وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ کا کوئی ندر باحثیٰ کہ اُن کا میں وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ کا گوں سے خام وفتان میں وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ کا گوئی سے خام وفتان میں گائی دانو جی والیا تی اسلام کے عربیوں جیسے ہو گئے جن میں بافکل زمانہ جی اُن اسلام کے عربیوں جیسے ہو گئے جن میں ہم افتان ومعاشرتی برائی موجود تھی ۔

ای گاؤں کے باہر پیاڈ کے دائمن بٹن ایک بجد پاتا قبرستان تھا۔ گاؤں کے ایکر پیاڈ کے دائمن بٹن ایک بجد مردوں کیا جہ مردوں کیا ہے۔ ایک اندون نے اپنے مردوں کیا ہے۔ ایک انگرستان حد بیل ایک انگرستان حد بیل ایک انگرستان حد بیل موجود وقبرستان حد بیل موجود وقبرستان و بائ موجود وقبل ۔ اس کی قبریں بے حد پرنی اور بے حد خت حالت بین تھیں اور ان سی حالت بین تھیں ۔ اکثر قبریں جنی تھیں ۔ اکثر قبروں کے مرزوں کی مذیل پرائی دکھائی وی تھیں ۔ اکثر قبروں کے دوائی سے بیلے بھی تھیں ۔ اکثر قبروں کے دوائی کے دوائی سے ۔ گاؤیں کے لوگ

بڑے نیک اور خدا ترس آدی تے، بہترا لوگوں کو سمجمات \_أنهين نماز كيليم بلات -البله كاخوف ولات تمرگاؤں کے لوگوں پرتم ہی اثر ہوتا ۔ زبادہ سے زیادہ دہ جاراً دی نماز کے وقت مجدیش آجاتے اور بس نمازے غفلت اور پہلونٹی نے لوگول کو و گیر نیوائز اسلامی ہے بھی منە موزنے پرأ كسايا -أنبول نے روز سے د كھتے بھی اپنے آب برگران بچھے شروع کردیئے ۔ ذکرہ و دیٹا بھی آئیں ظلم محسوس بونے لگا تو جج بے جانا نجی حجوز دیا۔ نیمون، بیواؤن اور ضرورت مندول کی مده کرنا أنبین مشآن گزرنے لگا۔صدفہ خیرات سے اُن کی جان لگلنے کٹی غرضیکہ و دصرف نام ہی کی سلمان رد ممیح ۔أن کا كام اب زياده ب زياده وولت ممينا اورأب اب عيش وآرام پرخرچ کرناره گیا۔ خصب ہے دوری نے آن کے زبنوں سے اسلامی تعلیمات بھی بھلا و<mark>یں۔با</mark>نکل ی فردلار مشرکین جیسی حرکتیں کرنے م<mark>گلے ۔ یا کیز وطور و</mark> طريق كوجهود كرو دنمري اور فتيح عا ديون اور حركتون بيس مبتلا مو گئے ۔ آن کے ہاں اب اللہ اور اُس کے رسول اُلگ کا کِیْنَ خیال باتی شد ہا۔ آخرت کی ہو جھے گجھاورسزاوجزا کی اُنہیں کونی فکر ندر ہی ۔و · پوری طمرح شیطان کے چنگل · شے ، پہش کرلبودلعب کے عادی ہو گئے ۔ اُن کے ہاں عام

# اكتر 2014 كالم

عام طور پر اِن قبروں کی مرمت وقبیر کی طرف کوئی توجہ نہ ویتے تھے بلکہ وہ اِس قبر مثان کی طرف سے گزرتے نہ متعرب

پر آیک ون کرنا خدا کا ہوا کہ گاؤں کا چوہدری

ایٹ کچھ یار درستوں کے ساتھ چو پال میں بیٹھاناؤنوش
اور فضول کپ بازیوں میں مصروف تھا کہ آیک ہے حد

بڑی می خوفاک چگار اجس کی آتکھیں سرخ انگاروں ک

طرح دیک رہی تھیں ااپنے بڑے بڑے پر پھیلائے کے لیے

لیے سفید وانت تکا لے بڑی ول ہلا دینے والی تحقیل مارتی

ہوئی ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی ہوئی دوسری
طرف نکل گئی ۔اس کا رخ اس طرف تھا جہاں بہانا
قبرستان واقع تھا۔

چوپال میں موجو و ہر فض اُسے و کیے کر اور اُس کی خوفناک چینیں من کر بے حد خوف زوہ اور سہا ہوا سا و کھائی وے دہاتھا کمی نے بھی اپنی عمر میں اپنی بزی جسامت کی اورائی خوفناک جیگارؤنہ و تیمنی تھی۔

" بیہ چگار ڈئین کوئی شرشرار ہے چوہدری صاحب بھے تو گلنا ہے کہ جارے گاؤں پر کوئی آفت او نے والی ہے " ......

ا كيسا وي بولا \_

''بیس نے اپنی عمر میں مجھی اتنی بری اور خوفا کہ۔ جبگار انہیں دیکھی ۔ بیہ ضرور کوئی بلا ہے جو آمین ستانے حارے گا وُل میں تھس آئی ہے'' .....

ایک دوسرا آ دی بولایه

'' وہ پرانے قبرستان کی طرف اُ دُگی ہے ۔ ضرور ہے۔ سمی کہ ہے آ وی کی بدروح ہوگی''

ایک اورآ وی نے خیال طا ہر کیا۔

"آب سے بدروح ہمیں ستانا شروع کردے گی ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے کیلئے پچھ کرنا حاسیم"

چوہدری فکر مندی سے بولا۔

'' کیوں نہ جل کر دیکھا جائے کہ دہ چگارؤ! ' برائے قبرستان میں کیا کرنے گئی ہے؟'اگر دہ کئی قبر جس عمس گئی ہے تو ہم مئی کا تیل جیٹرک کرائے آگ لگا سکتے ہیں''۔۔۔۔میلاآ دی بولا۔

چنانچانهوں نے مئی کے تیل کا ایک فربہ الاضیال اور ووسرے ہتھیار وغیرہ لئے اور پرانے قبرستان کی ست مولئے براستے میں اور لوگ بھی آگر آگر اُن میں شال مونے گئے ۔ اُنہوں نے بھی اس خوفاک چیگار ڈکو چیخے چلاتے پرانے قبرستان میں جاتے و یکھا تھا۔وہ بھی اُس

کے بارے می تجس میں جلاتھ۔

پرانا قبرستان أس دنت بالكل ديران براا ہوا تقاره سب لوگ أس كے باہر بن كردك مينا اندر ان اندر ہمت اورد ليرى دكھانے كے باد جود برخض اندر اى اندر كيار اتحاد ده خوفنا ك بوگار أدبال كيار اتحاد ده خوفنا ك بوگار أدبال كيس بحى ندد كھائى دے دعی تھی ۔ پھر ایک دم ای ایک لوئی ہوئی قبر كے قرب ہے ہوں آ دازی آ نے لگیں جے اس كاندركوئى برا ما پر شاہ فير بھرار ابور۔

''وہ چگارڈ ضرور اِس قبر میں تھس کی ہے۔ پہلو چل کرا سے ہلاک کریں''

چوېدري يولا -

اس کے ساتھی کھ ڈرتے کا پہتے المیاں اور کلباڑیاں لے کر اُس قبر کی طرف بڑھ گے۔ وہ قبر ب صدیدانی اور ختہ حال تھی۔ اُس کے سر پانے اینٹی بھی کی اکٹر ھے گئے تھیں۔ ڈرتے ڈرتے بظاہر بہاور بنتے جب وہ لوگ ایس کے قریب پہنچ تو اُس کے اغر سے برندے کے گھڑ گھڑانے جیسی آوازیں ایک وم می بند ہوگئیں۔ اُنہوں نے قبر کے سر پانے بھی کر اُس کے اغر سے انکا۔ دوسرے بی لحے وہ سب چھی بارتے ہوئے ہوئے ہوئے سے انکا۔ دوسرے بی لحے وہ سب چھی بارتے ہوئے ہوئے۔

اس قبر میں کوئی جیگا رڈنیوں تھی بلکہ ایک کفن ہوش مجروہ فیٹا جواتھا جس کا جبڑا بڑے بھیا تک انداز میں کھلا ہڑا تھا۔ اُس کی آنکھیں اینے حلقوں ہے اُلِی بڑر بی تھیں اور انگاروں کی طرح دیکھیں۔

چو ہدری اور اُس کے ساتھی با بینے کا بینے پسنے میں شرابور ہتے۔ دہشت ہے اُن کے منہ ہے آ واز تک نہ نکل رہی تھی۔ بالاَنز چو ہدری اولا:

" لگتا ہے کہ وہ خونزاک چگارڈ اِس بھیا تک مروے کا روپ دھار گل ہے۔ بیس نے اپنی عمر میں جمی ایسا ہوتے نہیں ویکھا میرا دل کیدر ہاہے کہ حارث گاؤں پرضرد رکوئی آفت اُونٹ دالی ہے" "دوں رضور دکوئی آفت اُونٹ دالی ہے"

"ود مرده ضرور کوئی خون آشام بلا موگی چوبدری صاحب! سناہے کدایے مردے چیکا ڈروں کا ردپ دھار کردات کولوگوں کا خون چیتے پھرتے میں"

ایک آدی خوف سے کیکیائی ہوئی آدازیش بولا۔
" جمیں اس بلا سے چھٹکارا پاسے کیلئے کو کرنا چاہیے در شدہاری خیرنیس" .....ایک دوسرا آدی بولا: " مس طرح ؟ تم اس بلا کوایک نظر دیکھتے تی دہاں سے ہزدلیاں کی طرح ہماگ آئے ہو" چو ہری طعن آمیز کہے میں بولا۔

17 2014 25 17 2014 25 17

ہونے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نیس ۔
اس رات جب آسان پر جاند اپنی پوری آب
وتاب کے سانحدوش مقااور سارا گاؤل خواب خرگوش کے
مزے لے دہا تھا تو آس پرانے قبر سنان میں واقع دہ پرانی
لوئی چھوٹی قبری بھٹی اور آس میں سے وہ گفن بیش مروه
باہر نقل آبا۔ اس کی لسبائی آیک عام آدگ کے قد جشتی
متھی ۔ اس کے گفن پر جابجا خون لگا تھا۔ آس کی اپنے
ملتوں نے آبی ہوئی آسمیس انگاروں کی طرح و مک رہی
متھیں ۔ اُس کا جڑا برے بھیا تک انداز میں کھلا ہوا
متھیں ۔ اُس کا جڑا برے بھیا تک انداز میں کھلا ہوا

اما اس اس دوات بعد سیداور ب باست مست بعد وه مروه گاؤل کی ست بولیا اس کے داست میں جو پہلا گریزا دونشلو سان کا تھا مروب نے اس کے دروازے می دشک دی ۔ یہ وشک دی ۔ یہ وشک کی ۔ یہ کا تھا مروب کی دشک دی ۔ یہ وشک کی ۔ یہ کا تھا مروب کی ایک تھی کی کہ ایک تھی کی کہ تھی کی کر تھی کی کہ ت

ايك دم جاك كيا-

''نجائے رات کے اِس پہر کوف امہمان آگیا ہے'' اُس نے سوچا اور چار پائی پرے اُٹھ کر درداز ہ کھول دیا ۔ مزسرے تی لمجے اُس کے حلق سے وُری وُری سی چیچ تُکُل گئی۔ اُس کے سامنے ایک گفن پوش مرد د بڑے بھیا تک انداز میں جزا اکھو لے کھڑا تھا فضلنے کے کیے "إس مرتبه المنهي بها كيس كے - الم المبى اور إى
وقت أس قبر پر جاكر إس بلاكا فاتمہ كے دسية إلى"
الكي سور بال في كلها أن كابرات ہوئے بولا لكين وہ لوگ جب قبرستان باقى كر اپنے متصيار
سنجالے أس قبر پر پہنچ تو أس كے الدر تبعا كئے پر أسيس
سوائے چند تُو فَى بجو فى بلہ يوں كے اور بكت وكھا فى ندويا - وہ
حيران و پريئان سے ایک دوسرے كامنہ تكے گے دوسرے كامنہ تكے گے دوسرے كامنہ تكے گے -

۱۰ اور وه خونتاک جهگارو ؟وه بهی کهی نظر نیس آرینی است.

''ہم نے توانی آنکھوں سے اُس خونا کہ مردے کو دیکھاتھا ۔ بیہ تارادہ ہم تونیس ہوسکیا'' '' وہ چپگا ڈر ضرور کوئی شرشرار ہوگی ۔ اُس نے اِس قبریس تھس کرایک خوفاک سروے کاردپ وھارا ۔ ہمیں

ڈرایاادراب عائب ہوگئ ہے' وہ سب قیرے قریب کھڑے دیر تک مختلف آیا س ن آرائیاں کرتے رہے۔ پھر وہاں سے چلے آئے۔ اُن سب کا خیال تھا کہ وہ چھاڈریا شرشرار جو پھے بھی تھی ،اب اُن کے گاڈی ہے وفعان ہو چکی تھی ۔اب جمیں پریشان

# ,2014, J

انگل دات جب ما داگاؤل گمری نیند کے 🗓 ش غرق تقا، وه كفن يوش مروه مجرا بني تبريچا زُكر إبر بكلا اور ئے شکار کی تلاش میں گاؤں کی ست ہولیا۔ اِس مرتبہ تاار کیلئے اُس نے جو گھر چنا ود ایک. بیوہ عورت حورن کا تھا۔حورن کی کوئی اولا وزیقی۔وہ اینے گھریش تنہا ہی رہتی متحی مروے نے اُس کے گھر کے باہر ﷺ کروروازے يردستك وي حورن جوانجي كجي نيند بين فحي ، فورا بي أنيه جیٹی۔ جانے رات کے اِس بیر کون اُس کے گھر آھیا تھا؟ اُس نے اُٹھ کرورواڑ ہ کھولا۔ دوس ہے ہی کیےوہ جج مارکر ہے ہوشی ہوکرز مین برگر گئی۔ اُس کے مامنے ایک بے حد بھیا نک گفن پیش مروہ کھڑا تھا جس کا جڑا ہوے بھیا تک انداز میں کھلا ہوا تھا۔ اُس کی اُبلی ہوئی آ تھیں مرخ انگاروں کی طرح دیک رہی تھیں۔ مجراً س مر۔ ہے کے کیلے ہوئے منہ سے ہار جیگا ڈریں تکلیں ابر بے ہوٹی حوران کو چنگ گئیں۔ آنہوں نے غریب عورت کے جم سے خون کا آخری قطرہ بھی چوں لیا اور مردے کے کھلے ہوئے مند میں واپس جلی تی۔اس کے بعد وہ مردہ بھی قبرستان میں دالیس مولیا ادر وہاں بھٹی کر اپنی قبر میں عًا مُب ہوگرا\_

ا کلے دن جب گا وُل والوں نے حورن کو اُس \_

عل و محصة أس مروب ك كلط موع مندس يمثار جيگا دُرين تُكليل اورنغنلوكو چيت مُنبي رفضلوكو يول محسوي بهوا جیے سینکاروں سوئیاں اس کے جیم میں کھید، ممئی ہول \_أس نے مارے ورو و تکلیف کے چننا جلانا اور إوهرأ وهر بما كنا دوڑ ناشروع كروياليكن جيگا ۋريں بدستور أس ہے چمٹی رہیں تھوڑی ہی وریش اُس کا جسم ڈھیلا وُ حالا ہو کرز مین برگر کیا۔وہ مرچکا تھا۔ چیکا رؤروں نے أى كے جم كا آخرى قطرہ خون تك چوس ڈالا تھا۔ بركام كنے كے بعدوہ چيگاؤري مروے كے كيلے بوئے منہ یں واپس چ**لی تئیں** اور مروہ قبرستان واپس ہولیا۔وہاں كالله كروه اين قبرش واخل موكيا قوزي ورين أس قبر ش چندئونی بھری ہوئی ہڈیاں ہی باتی رہ تئیں۔ **انٹی مب**ح جب **کا ڈ**ل کے لوگوں نے نشلو کسان کو اسيئة گھر بيس مرے ہوئے بايا تو اُنہوں نے ويکھا كہ اُس كاتمام جم بالكل بيلا زرويرا اوا تقاادراس بربرجك مرخ سرخ باریک نشانات تقے۔أنہوں نے بیسمجما كه شايد أے رات موتے میں کھے زیر لیے کیڑے موڑے کات کئے تھے جن کے تیز زہر کے اثر سے اُس کی موت واقع ہوگئ تھی۔ اُنہول نے اُس کی اِس موت پر و کھ محسوس ك تے ہوئے أس كى تجہيز وتلفين كردي۔

19/2/2014,2014

مكان كرما من الله كردك كيا -أى مكان كرمان داقع كييتون مِن بالكل خاموثي تمني مرف قريجي ندل مُ. یانی کے بہنے کی چکی چکی آواز سنا کی وے ربی تھی۔ا وتت گادیں کا ایک کسان کریمواینے تھیتوں کو یا ٹی ایئے کیلئے وہاں بینیا تھا۔ اُس نے جاندگی روشی میں حکیم کے محمر کسی سفید پیش کو کھڑے دیکھا تو وہ چونک گیا۔وہ فطرى طور يرايك بحد بهاورآ وي تحا-أس في سوحاك شاید وہ کوئی چور یا ڈاکو تھا جو تھیم کے گھر کھنا جا ہتا تھا۔اُس نے اپنی کلباڑی ہاتھ میں لے لیاوروہے یاؤں عکیم کے گھرکی طرف بڑھنے لگا۔ وہ سفید بیش آس ہے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ ورختوں کے سابول میں ہوتا، کمی لمبي گھاس ميں چپيڙا جيميا تا، پھونک پھونک کر قدم أنزا تا أس كى طرف برحد باتھا كەنس سنيد بوش نے اپنے ؟ ے حرکت کی ۔ اِس طرح اُس کا سامنے کا بوراد نے کر یمو کے ماسنے آگیا۔ کر یموفر طاخوف سے اپنی جگہ پر ساکت وجامد كمزاره كيا \_وه سفيد پوش دراصل كوئي كفن پوش مروه تحا \_أس كِ كفن يرجُل جُك خون لكا موا تعا \_أس كي آنجيس انگاروں کی طرح سرخ اورایے حلقول میں ہے آبل پر ر ہی تھیں۔ اُس کا جبرا ہرے بھیا تک انداز میں کھلا :وا تفار کر بھو کے دیکھتے تا ویکھتے اس مردے نے حکیم کے

محر میں مرے ہوئے مایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا تمام جسم بے جد پہلا زرو بڑا ہوا تھا اور اس بر بھی فضلو كسان كي طرح جهول جهول مرخ نثانات موجود تے ۔اس پر انیس خاصی چرت ہوئی ۔انہوں نے اس یرتیاس آ رائیاں شروع کردیں۔آخر اِن دوڈوں میں ایک بی جیسی دواموات کیے داقع ہو گئیں تھیں؟ إن جن اليي مشابهت كول تقي؟ بيه بهلامكن بوسكما بقما كرفتنلوكي مورت إكر ز ہر يلے كيڑے كموڑوں كے كائے سے واقع بوئي بو؟ بير بات تو برگز مانيخ والى معلوم ند بوتي تقي بلكه بيابك خاصا برامرار معالمه نظرآتا تعالياً أن دن گاؤل بجر يثل نشلوا ورحوران كى موتى سب لوكول كى كفتكوكا موضوع بن رہیں ۔نفلو کے بعداب حورن کی اس سے لتی جلتی موت نے سب کے دلوں میں پھی خوف ساپیدا کرویا تھا۔ ده اعرد جی اندر بے حد ڈرے <u>سمے ہوئے تتے</u>۔

اگلی رات جب سب گاؤں والے سو گئے اور اُس کی گلیوں کوچوں ٹی سنانا جھا گیا تو وہ کفن پوٹی مردوا پئی تبر بچاڑ کر باہر ڈکلا اور گاؤں کی ست ہولیا۔ اِس مرتبہ اُس کا رخ گاؤں کے حکیم کے گھر کی ست تھا۔ حکیم کا گھر مجائیں کی عام آبادی سے تقدرے بٹ کرایک الگ تھلگ کی جگہ پر کھیتوں کے قریب واقع تھا۔ دہ مردہ اُس کے

## 2014,31

ورواز \_ پروستک دی \_ تعوزی دیر بعد در دازه کھلا ادر تھیم باہرنقل آیا \_ اس خون ک مرد ے پرنظری پڑت تی اُس کے منہ ہے ایک چخ نظی ادر دہ ہے ہوش ہو کر زہین پر گر میا \_ اُس کے زہین پر گرتے تی مرد ے کے کھے ہوئے منہ ہے ہے شار چگا ڈریں فکل کر تھیم کو چمت گئیں ۔ انہوں نے اُس کے جم ہے خون کا آخرہ تظرہ تک چوس لیا ادر مرد ہے کے منہ ہی داہیں چگی ہے اس کے بعد مردہ دہاں ہے چل پرا۔

کریمو استے عرصے بیں اپنے خوف دوہشت کو دبائے اپنی جگہ ہے جس در کت کھڑ اسب پکھ و کی اربا تھا۔ اُس نے جومرد ہے کوجاتے دیکھا تو اُس نے سوچا کہ اُسے اِس کا تعاقب کرنا چاہیے اور پہنے چلانا چاہیے کہ آخر وہ کہاں ہے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ دو اپنی کلیاڑی وہیں رکھ کر ہوئی احتیاط ہے چھونک پھونک کر

مردے نے گاؤں کی گلیاں فے کیں اور پرانے قبرسنان کی ست ہولیا۔ کر بموکائی فاصلہ رکھتے ہوئے اُس کا تعاقب کردہا تعا۔اُس نے ویکھا کہ اِس قبرستان میں گئے کروہ مردہ ایک پرانی کائوئی چھوٹی کی قبر میں جاکر عائب ہوگیا۔وہ کھودیر کھڑا اِس قبر کودیکھا رہا۔ پھروالیس

عوليا \_ووسوج رباتها كيضروركى بدروح في الربي ا پنامسکن بنالیا تھااوراب وہ یون ہے گناولوگول کر بلاک کرتی جاری تھی۔اگر اِس سے جلدی چھٹکارا نہ پابا جاسکاتو بعید نیں کہ وہ گاؤں کی ساری آباوی کوختم كرةُ المع وه كا دُن كاوكون كي نسبت يحيفنهم يافتة اور مذہب ہے لگاؤ رکھنے والا آ دی وافع ہوا تھا۔وہ جانا تھا که مجنوت پریت مشرخرار اور بدروهین مادی جنهارون ے نہیں بھائے جا کتے ۔إن سے پھٹکارا حاصل كرنے کیلیے روحانی جھیاروں کی ضرورت مواکرتی ہے اور ب ہا۔ انٹنائی افسوس ہاکتھی کہ اِس گاؤں بیس کوئی بھی البا فخض موجوونه نخاج ويني علوم مين اليكيا وسترك رکھت رسب ہی لوگ فرجب سے بالکل بریانداوران ورسول لل كو كوبيو لے بوئے تھے۔ أنبيل فر آن تكبيم نو كيا كليطيب بمى نيس آتا تھا۔اللدك نام سے قو سب ك ز با نیں نا آشنا ہو چکی تھیں ،اگر ایسا نہ ہوتا نو گاؤں کے لوگ خدہب برست اور کیے مسلمان ہوتے۔شعائر اسلامی کے بابند ہوتے تو کوئی مزی روح بشرشرار ایول و ہاں آ کرنہ ڈیر و ڈال جیکھٹا نہ یوں بندگان خدا کہ ہلاک كرتا بجرتابه

كريموكافي ديرتك ايخ كمر بيجا إس بلاوا الأكن

## 

پریت بابدروح آگرندستی ندانمیس کوئی نقصان کی گی کار اِن عالات میں میرا فرض ہے کہ تمہارے گاؤں کے فرگوں کو بھولے ہوئے فرائض یا دولاؤں ۔ اِنمی اسلامی اتعلیمات پر کاربند رہنے کی تلقین کروں لیکن آج بی تمہارے ساتھ تمہارے گاؤں چلیا ہوں ۔ اِس شرشرار یا بدروح کووہاں ہے فکالنے کیلئے میں جو یکھ کرسکا کردوں

اس کے بعد مولوی صاحب نے کر یموکونا شتہ کروایا اوراک کے ہمرا م گھوڑ سے پر بیٹھ کراکس کے گاؤں روانہ ہوگئے ۔گاؤں ہیں اس وقت سب لوگ جد پال ہیں جع متھ ۔وو تھیم کی پراسرار موت پر طرح طرح کے تبعر ۔ کرر ہے تھے۔ تھیم کی موت بھی نفلو کسان اور حورن کی موت سے لمتی جلتی تھی اور اس امر نے اِن میں بہت خوف وہراس کھیلا رکھا تھا۔ کر یمو چو پال میں ﴿ کَمَ

چوہدری نے مولوی صاحب کو بھی نے آتارا۔ وہاں موجود سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تے۔ چوہدری صاحب نے مولوی صاحب کا گرم جوثی سے استقبال کیا اور اکن سے وہاں آنے کی غرض وغایت وریافت کی۔ اس پرمولوی صاحب نے وہاں موجود سب ایش ، خون آشام میگادر ول والے مروے سے نجات یانے کی قد ہیریں سوچھارہا۔ پھرجب سے ہوئی تو اُس نے ا پنا کھوڑا کھولا اور اُس پر بیٹھ کر قریجی کا وَل روا نہ ہو گیا ۔ وہ جب اِس گاؤں میں پہنچا تو اُس وقت وہاں کے لوگ نماز فجرے فارغ ہو کر مجدے نکل رہے ہتے۔ مجد کے مولوی صاحب انجی معجد تی میں موجود تھ، کریمو ا تدر چلا گیا اور مولوی صاحب سے ملا۔ اُس نے اُنہیں متایا کدوہ اُن کے پاس ایک انتہائی ضروری کام ے آیا تھا ۔اُسے اُن کی عدد کی اشد ضرورت تھی یمولوی صاحب أے اپنے ساتھ اپنے تجرب میں لے گئے۔وہاں أنبول فے كريمو سے إلى اہم كام كے بارے يل وریافت کیا کریمونے انہیں اس کفن ہوت مروے اور أس ك بالحول بلاك وفي والى بلاكول كى تمام كانى کہ سنائی رمولوی صاحب نے بیسب باتیں س کرانسوس ے مربلایا اور بولے:

'' جیٹا کر بھوا ہیں۔ اللہ اور رسول ﷺ اور خد ہب ہے کم ل بیگا گلی اختیار کر لینے کا نتیجہ ہے جو اس شرشرار نے تمہارے گاؤں کو اپنی شکار گاہ بنالیا ہے۔ ایسا نہ ہوتا اگرتہارے گاؤں والے سپچ مسلمان اور اسلامی تعلیمات پر کا دیز ہوئے سمجد کو آبا و رکھتے تو مجمی کوئی تجوت

# /2014 / JUNE 22/

لوگوں کو کر یمو کے اپنے پاس آنے ادر اُس کی زبانی کی جوئی باتوں کے بارے میں بتایا ادر کہا کددہ آئیس اِس بردرج یا شرشرارے نجات دلانے کیلئے دہاں پہنچے تھے کیونکہ آئیس صرف ردحانی جھیاردں ہے بی برگایا جا سکتا تھا۔ پھر کر یمونے آئیس بتایا کہ کس طرح اُس نے دات کھیتوں کو پانی دیتے ہوئے اِس کفن پوش مردے کو حکیم کے گھر کے سانے گھڑے دیکھا تھا اور س طرح اُس فرے اُس نے اُس کے منہ سے نظنے والی چھارڈوں نے بلاک بوتے ہوئے ایس کفن سے کمر کے سانے کھڑے دیکھا تھا دو کس طرح برانے اُس کے منہ سے نظنے والی چھارڈوں نے بلاک بوتے ہوئے ایس فرح پرانے بوتے ہوئے ایس طرح پرانے تھارتان تک اِس مردے کا تھا قب کیا تھا۔

"میرے خیال شن دات ہوتے ہی اِس مردے شن کوئی بدردرج سا جاتی ہے جس کی خوراک غالبًا انسانی خون ہے۔ اِس بدردرج ہے آگر چھنگا دا حاصل نہ کیا جاسکا تو بعید نہیں کہ ریدگا ڈن کی آبادی کو ہلاک کرڈالے۔ اِس لئے جس نے مناسب سمجھا کہ بمسایہ گاؤں جا کر مولوی صاحب کو یہاں لئے آؤں کیونکہ بدشتی ہے، ہمارے گاؤں جن کو یہاں گاؤں گیونکہ بدشتی ہے، ہمارے گاؤں جن کو یہاں گاؤں نہیں"

کر یموکی باقد ادر گاؤل شل موادی سا حب ک أند . ف گاؤل بحر ش كعليل مجادى - إس خرف كدايك

بے جان مرده داتوں کو اپنی قبر ہے نکل کرگا کی ۔ یہ کی کر اور کا اسکانی کو اپنا شکار بناتا گھر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو کر زائل الرزادیا۔ مولوی صاحب انہیں اس بلاسے نجات دیے گئے جو اللہ کی طرف ہے آئیں اس بلاسے نجات دیے کیا کے اُن کے گاؤں کہ تھے ۔ وہ اپنے گھروں ہے نکل نکل کر اُن کے گروجی ہوگئے۔ وہ ویکھنا چاہجے تھے کہ آخری مولوی صاحب اُن کے گاؤں کو اِس بلاسے نجات دیے کہ ویے کیا کیا کرنے دالے ہیں۔

مولوی صاحب نے کریموے کہا کددہ آئیں آس برا فے قبرستان لے بطے جہاں آس بھیا تک مردے کی قبر حقی \_آن کے من تھ ہی گا دُل کے لوگ بھی چل پڑے ۔ پرا نے قبرستان تی خی کر بھونے ذورے مولوی صاحب کو اس مردے کی قبر دکھائی ۔ آ گے بڑھنے کی ہمت نداس بیس تھی اور نہ کی اور آ دمی میں مولوی صاحب زیراب بیس تھی اور نہ کی اور آ دمی میں مولوی صاحب زیراب کی قرآنی آیات پڑھتے ہوئے اس قبر کی طرف بڑھ گئے ۔ آنہوں نے اس طرح کی پڑھتے ہوئے قبر کے گرد ایک دائر و کھینچااور ایک طرف بہٹ کر آئی آیات پڑھنے گئے۔

تھوڑی ہی دیر میں آئ ٹوٹی پھوٹی قبر میں ہے گئ کے چیخنے چلانے کی درونا ک آ دازیں بلند ہونے لگیر ...:

#### WW.PAKSOCIETY.COM 23 2014,7

نے چند پھوٹلیں ماریں قبرے وحوال سا اُٹھا۔ بھرآگ لگ عنی یمولوی صاحب وہاں سے بہت کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اُو کچی آ واز میں اللّٰہ کا کلام پڑھنے اور اِس آمک کی طرف پھونگھیں مارنے ملکے پھر جب وہ . آم کی جھی ، دھوال ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اِس جگہ أس منحور قبر كانام ونشان تك باقى شدر باتقا- و وجكه تمن چىل مىدان كى طرح ساف موجكي تى -"ودېدروح آخريمال يه وفعان بوگن" مولوی صاحب نے کہا۔ " اب وه جنهم كي آگ ميں جلنے كيليج بھي جكي ہے ہم لوگوں نے آگ کا جوشعلہ اُس کے تعاقب میں ر کھا تھا وہ جہم کا شعلہ تھا جو اُس کے اصل کھکانے لیمی جنم کی طرف اے گھیر لے گیا۔ " مولوی صاحب! په بدروح نسخض کی تنی؟! ک نے آخر ہارے گاؤں کوہی کیوں اپنی شکارگاہ بنالیا'' چو ہدری صاحب نے بوجھا۔

"چلو میں بیہ ہاتمیں چوبال میں چل کر بتاتا

......"Uyı

مولوی صاحب نے کہا۔ کچر جب سب لوگ چویال بی جا کرجع مو محق تو مولوی صاحب فے انہیں

آ وازی الی بعیا یک اور لرزا دیے والی تھیں کہ بہت ہے لوگوں کی جیس فکل گئیں کی لوگوں پر فرط خوف ووہشت کے نشی طاری ہونے لگی ۔ مجرایک وم ہی قبر کے کھلے ہوئے وہانے سے ایک بہت بوی خونناک جیگارڈ با ہرنگی اور قبر کے گر و تصنیح ہوئے دائرے کے اندر عی اندر چکرانی گلی \_اس جگارؤ کی آ تکھیں بہت بوی بوی اور مرخ مرخ تعیں \_أس كے سفيد نوسليد دانت باہر نكلے ہوئے بتھے ۔وہ شدید تکلیف میں جلا وکھائی و<sub>ی</sub>ق تھی اور یری طرح فی جلا ری تھی کا وال کے لوگ أے و کھتے ہی فرط خوف ہے جیننے جلانے لگے اور اوھراَدھر بھاگ کھڑ ہے ہوئے تھے لیکن مولوی صاحب بدستورا پی جكه بركف قرآني آيات كادردكررب تنے - محرابك وم كيس سے آگ كالك شعل نمودار بوااور أس حكار ذك يجهي ايكا -جيگار دُرِي طرح جيني جلاتي آسان كي طرف أنفي \_آمگ کا وہ شعلہ بھی! ی تیزی ہے اُس کے تعاقب میں بولیا یکرسب کے ویکھتے ہی ویکھتے وہ منوس چگارڈ اورآم کا شعله آسان کی انتهائی بلندیوں پر جا کر نظرول ے عائب ہو مجئے ۔ مولوی صاحب نے اِی طرح قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے قبر کے گر دکھیٹھا ہوا وائر ہ عبور کیا اور قبر کے تھلے ہوئے سر ہانے کی طرف منہ کر کے ذور ڈور

# ,2014,5/1 24)

کوئی بھوت پریت یا بدروح وہاں کا رخ نہیں کرتی ۔ آب شرح لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہتم لوگ اپنے کا فرانسنور طریقے جیوڑ دو ۔ ہے مسلمان بن جاؤ ، اسلامی شعائر ک پابندی کرد ۔ اِس طرح اللہ بھی تم ے خوش ہوگا اور تم ہر بلا اور برآ دنت ہے بھی کھوظ ویا مون رہو گئے '

مولوی صاحب نے کہا۔ چنانچہ مولوی صاحب کے کہا۔ چنانچہ مولوی صاحب کے کہنے برگاؤں کی مدت دراز سے بند پڑی مجد کھول وی علی ہاں کی گئی۔ مولوی صاحب لوگوں کو نماز اور قرآن شریف پڑھانے گئے۔ انہیں اسلامی تعلیمات وینے گئے۔

یوں تعوزے ہی عرصے میں گاؤں کے لوگ اپ مجولے ہوئے رائے پر چلنے لگے اور پکے مسلمان بن مجے وہ با قاعد دمسجد میں جا کرنماز پڑھنے گئے۔ان کے مگھروں ہیں قرآن تکیم پڑھاجانے لگا۔

ووروزے باقاعدگی ہے رکھنے اورز کو قاکی اوا یکی کرنے گئے۔ تج کو ہمی جانے گئے۔ اسلامی شعائز کی پابندی ہے اُن کا گاؤں تھوڑے ہی عرصہ میں ایک مثالی گاؤں بن کیا۔

بٹاما کروہ بدروح ایک نہاہت مرے اور بد کروار خونو کی بدردح تقی جو إدهر مجنگتی مجرری تھی ۔ ہر اِس جگہ کوا پنا مسكن بناليح تقى جهال كے لوگ الله كى يا وے غافل اور اس سے سرمٹی اختیار کئے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بدون أنبين طرح طرح سے ستاتی اورائنيس تكليفين بہنجاتی تقى \_إس طرح بشكتے بعثكاتے بدإس كا دُن ش آبى تقى كينكه يبال كونى الله درمول على كانام ليوانه تعارسب لوگ زمانہ قبل اسلام کے کافروں کے نتش قدم پر چل رب تھے۔ اس بدرور کی شکار گاہ بنے کیلئے اس گاؤں كے عالات نهايت سازگار تھے - چنانجدان نے يمال ایک برانی قبر کوانا مسکن بتالیا ادر رات کوایک کفن بوش مروے کے روب میں یمال کے باشندول کو اپنا شكار بنائية كلي \_

"ابتم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ بدروں کیسے کا ماردی کیسے کا مارند کی توت سے اس جگہ سے ہمیشہ کیلئے وفعان ہوگئ ہے ۔اب وہ قیامت تک جہنم کی آگ بیں جلتی رہے گی ہے۔ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جائے ،شعائر اسلامی کی پابندی کی جائے ،وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تازل ہوتی ہیں۔

DCIETY.COM راكة 2014.



مور ارشد اور حميد جس قصيه على رست سقه وه كموسم على إلى دوسورانيال وبارتج سور يني اور دنيا الله وس بزادسيا على المراس تصيد على آجاتا تحادد بحريدى سردیاں بھیں پر گزارتا تھا کیونکہ اِس طلابیۃ شے آری

ممیار دہارہ موسال برانا تھا۔ اُس مے متعلق کہا جاتا ہے کہ أسع بكورى داجر سفة آبادكيا تقاردكورى داجه مردايال

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# 26/2014

کھنڈرات میں جانا جائے تھے تا کر راجہ کے خوار نے پر قبنہ کرسکیں \_ انہیں یقین تھا کہ رگھو تی راجہ کا وہ اسانا خوان محل کے تبدخانے میں ابھی تک پڑا ہوا ہے ۔ خور اوک کا لے تک کی تلاثی لینے کا ارادہ تو روز کرتے تھے لیکن ابھی تک جانبیں پار ہے تھے ۔

آخر کارا کی ون جید نے منوراورارشد سے کہا کہ

یارہم کی ونوں سے کا لے کل کے اندرجانے کا منصوبہ بنا

رے ہیں گرجاتے نہیں۔ میراخیال ہے کہ اس کی وجہ یہ

ہے کہ ول میں ہم بھی ذرتے ہیں کہ کہیں کی مصیبت میں

نہ کھنس جا کس لہٰذا آئندہ سے کا لے کس کا ذکر نہیں کیا

جائے گا لگہ ہم اور با تیں کیا کریں گے جمید کا پیطفنہ کن

کرارشداور منور فصر کھا گئے۔ آنہوں نے کہا جھٹ کو اگر ہیا

اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں برول بھتے ہو۔ اگر یہ بات

ہو ہم آج می کا لے کس جا کیں گی گا کے اس کے ابعد

مینوں ووست خاموش ہو گئے اور شام ہونے کا انتظاد

کرنے گئے۔

طے اُنبوں نے یہ کیا تھا کہ جو نمی سوری فروب بوگا تو ہم اپ اپ اپ گروں ہے جوری نگل کر تھیے کے باہر کا نے کل کی طرف جو گھٹا اور پراتا ہیٹیل کا در خت ہے ،اس کے نیچے آ جا کیں گے جہاں سے کا لے کل کی جانب خوب ردنی تھی۔ رکھو تی راجہ نے اپنے سپاتیوں اور اور کوروں چا کروں کیلئے جو مکانات بنوائے بیٹھے وہ تو تباہ و بربا وہو گئے سے البندائے لئے اُس نے جو کل تقیر کرایا تھا اُس کے کھنڈرا بھی تک تھے کی آبا وی سے تین کوئ و ور خیک پہاڑیوں پر موجو و تھے۔ اِن کھنڈرات کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا اور اِن کی ٹوٹی چوٹی ویواریں و کی کر بہا ور سے بہادر فحض کا ول بھی دائی جا تا تھا۔ اِن پہاڑیوں کی طرف ون کے وقت بھی کوئی ور کے مارے نہیں جا تا تھا۔ اِن پہاڑیوں کی طرف ون کے وقت بھی کوئی ور کے مارے نہیں جا تا تھا۔ اِن پہاڑیوں کی خوف کا ایک جوف کی تو کی کھنڈروں سے بادی خوف کی آباد کے کھنڈروں سے بادی خوف کی آباد میں اِس کی کے کھنڈروں سے بادی خوف کی آباد رون کے اور ایک کی خوف کی ایک کھنڈروں سے بادی کی خوف کی آباد رون کے اور اُس میں اِس کی کی خوف کی تو کی تو کی خوف کے کائی کا نے اُسے کی کائی کا نے اُسے کی کوئی تھے۔

منور جمید اور ارشد جب سکول میں اسم موسے ہوتے علی آبی میں مطاح کرتے تھے کہ ایک روز اس کا لے کل کی سیر کرکے لوگوں کا خوف وور کرتا جاہیے ۔ اُن کا خیال تھا کہ تھیے ہے لوگ بلا وجہ پرانے کل سے وُرتے ہیں۔ رات کو جو وُراوَنی آ وازین اِن پہاڑیوں کی طرف ہے آتی ہیں وہ اصل میں گیڈروں ، جمیٹر یوں اور دوسرے پہاڑی جانوروں کی ہوتی ہیں۔ دہ تنیوں ایک تو لوگوں کا خوف محتم کرنے کی خاطر کا لے کئی میں جاتا جا ہے خوف محتم کرنے کی خاطر کا لے کئی میں جاتا جا ہے ۔

# 27 2014 251

ے نگل کردد نے دائے تورش، بچادر مردان کی ط آرہے میں ۔ اس سے ان کے پینے مجبوب کے اور انہوں نے دالی جماگ جانے کا سوچا ۔خوف کے مارے انہوں نے ایک دوسرے کے بال مضبوطی سے پکڑ کے اور لیم لیم سانس لینے گئے ۔ اُس دفت اندعیرا بہت یو ہے کیا تھا اور پخر پہاڑیاں ایسی لگ دای تھیں جسے بڑے بڑے والے وہ بیٹے ہول ۔

تنجی محل کے کھنڈرات میں سے انہوں نے آگ ير مرخ ادر يبلي شعلے أحت و يكھے ..د و شعلے بھي روتي ہو لُ عورتوں کا اجوم بن جاتی اور مبھی چینے چلاتے بجے ں کی بھیڑ بن جائے اور مجمی گلا بھاڑ پھاڑ کر چلاتے مروول کا مجمع 🖖 جاتے جمید،ارشد اور منور کی إن بولناک اور شکلیں بدلتے شعلون کو و کھے کر رہی سکی ہمت بھی جواب دے ملی ۔ انبون نے سوچا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس كاليكل يربدروحول كاقبضه بيءتم فواقواوا وحرآ فكل ہیں اب کیا کریں۔ تینوں نے اپنے بے دوونی پر اپنے آب کوکوسااور قدم روک لئے کدا جا تک اِن آگ کے شعلوں میں سے بچوں جورتوں اور مرووں کے و حانیج نکل کراُن کی طرف چل پڑے ۔ یہ بھیا تک منظرو کیے کر تنبول دوستوں کی چینی نکل محکئیں۔وہ یک وم والیں

سفر شروع ہوجائے گالبغداشام کا اندھرا پھیلاتو وہ اسپینا کے دوخت
اسپینا کھر دالوں کی نظر بچا کر باہر نظا اور پیپل کے دوخت
کے بیچا اسٹھے ہو گئے۔ منصوبے کے مطابق وہ اپنا اپنا محمد سے دیا سلائی، موم بٹن اور کلھاڑی لے کر آئے سقے۔ کالے کی کی ست رواندہونے گئے تو اُن کے دلوں کی دھڑکن تیز ہوگی اور آئی کی ٹانگیں کا چینے لگیں لیکن انہوں نے ایک دوسرے پر اپنی پڑولی طاہر نہ کی ۔ وہ ضاموتی سے اِس پھروں کی شک می برانی سزک پر چلنے فاموقی سے اِس پھروں کی شک می برانی سزک پر چلنے فاموقی سے اِس پھروں کی شک می برانی سزک پر چلنے در ہے جو کا لیکن کے کھنڈ رات کو جاتی تھی۔

اعرجراآ ہت آہت کہراہوتا جارہا تھا اور جینظروں،
الایوں، مینڈکوں اور دوسرے کیڑے کو دول کی کروہ
آوازیں تیز اور ڈراؤنی ہوتی جارہی تھیں ۔ یول لگنا تھا کہ
ہے تاریحت اسمیٹے ہوکریٹن کردہ ہوں ۔ پھریکا کیک کل
کے کھنڈرات سے بیبت تاک آوازیں انجریں اور دیران
پیاڈول ٹی گو بیخ لگیں ۔ وہ آوازیں الی تھیں جیمے بہت
ہوں ۔ مور، کورتیں اور بیچ وھاڑیں مار مار کر رو رہ
ہوں ۔ مور، ارشد، اور مید نے اِن آوازوں کو سنا تو اُن
کے ول وہل کے ۔ وہ آوازیں کی تھر بہ لیخد اُور کی بوتی
گئیں ۔ وہ تیوں جوں جول آگے براجتے کے اِن
آوازوں ٹی جی کے اِن

# ر کور 2014ء کا کور 2014ء کار 2014 کار 2014ء کار 2014 کار 201

بخاگ پڑے۔

افراتفری کے عالم میں جوئی وہ واپس بھا گے۔ اُن کے پاؤں پھروں سے گلڑائے اور اُنہوں نے قلابازیاں کھائی شروع کردیں۔ اِس کے ساتھ بنی وہ بہ ہوش ہو گئے ۔ وہ بارہ ہوش آباتو اُنہوں نے اپنے آپ کو کالے محل کے گھنڈروں میں پایا۔ وہ قریب قریب بن لینے ہوئے ہے۔ ایک وہرے کو جھوکر پہلے تو خوف ہے۔ اُن کی چین نکل کئی ۔ پھرانہوں نے ایک وہرے کو پچان لیا اور اُٹھ کر بیٹے گئے۔

کل کے گھٹڈرول میں اندھیرا اس قدرگاڑ ساتھا کہ اُنیس اینا ہاتھ بھی وکھائی نیس دے رہا تھا۔ بیٹ کر اُنہوں نے ایک دوسرے سے سرگوشی میں یو جھا کہ یار ہیں یہاں کون لایا ہے۔ ہم تو باہر پیاڑیوں پر جاگرے تھے۔ جمیدنے سیمے ہوئے لیم میں کہا:

'' ضرورہمیں چڑیلیس آٹھا کرلائی جیں اوراب وہ ہمیں کھاجا ئیں گ''

منوررونے والی آواز تکال کر بولا: "بجوت جمیس بیمال لائے ایس ۔انہوں نے

ف ممل کھاناہے ' ۔۔۔۔۔

ارشد نے کا نیٹی ہوئی آواز میں کیا:

"میرا خیال ہے بدروهیں موں کی جو آن سن میں ساب وہ ہمیں زندہ نہیں جبوڑیں گی آہم نے یہاں آکر بہت بوی غلطی کی ہے ساب کیا کریں"

وه بيكمسر پھسر كررے تھے كەأبىك بڈلال كا وُهانچە اجا مک زشن سے نظا اور اُن کے قرب ہے گز رکر ایک زور دار می مار کرعائب ہوگیا۔ اِس ڈھانجے سے ڈر کروہ ا بی جگدے أقطے اور جدهرمنہ ألحا اندهیرے بی بھاگ یزے۔ بھا گئے بھا گئے منور کا یا دُن ایک بزے ہے پھر ہے کلزایا اور وہ کئی فٹ تک اُتھیل گیا۔ مجراس سے پہلے كه وه ووياره زين يركرتا أسه ايك بذيون سكة واستيح نے باز و پھیلا کرا پی بانبول پرسنجال لیا۔ بدو کھ کرمنور ک رگول شی خون خشک ہو گیا اور وہ ہے ہوش ہو گیا۔ودسری طرف ارشد جونبی اندها دهند بما گا أس کی نکز بھی ایک بدیوں کے وصافح ہے ہوئی اور اُسے بھی اس وصافح نے بازوؤں میں بھنچ کر ہے ہوش کرویا۔ حمید کے ساتھ مجى يى بوا \_أ \_ بحى ايك بديول ك و حافي في تيف میں لے کر ہے ہوش کر دیا ۔ بول متنوں دوست ایک بار مجرب ہوش ہوگئے۔

اب کی بار و د ہوٹی شی آئے آو وہ ایک غالب واریک تھے۔ وہ تبہ خاند بربوسے

29 .2014.2014

مچٹی آنکھوں ہے اِس بھیا بک منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ بجرا ہوا قنا۔ الی بد بوے جیسی کوشت کل سر جانے سے ا یک شیش ناگ بهنگارتا بوا أن کی طرف براها۔ وہ اس بدا مولی ہے۔ اس مرتبہ مجی شوں ساتھ ساتھ لیے ز ہر لیے مانپ کوائی جانب آتا دیکھ کرشدت فم سے دو ہوئے تھے۔ اُنہول نے ہوش ش آخر ایک دوسرے کو ویے قریب تھا کہ وہ ناگ انہیں وس لیٹاایک وُ ٹھانچہ مولا اور بولنے كى كوشش كى تيكن خوف كى شدت سے أن أحمل كركفرا ہوكم اورأس نے أس مانپ كي كردن پر ك آواز كلے سے ندلك \_ إس سے أن ك ماتھ باول یا ڈن رکھ کر أے مار دیا۔ اِس کے بعد وہ وُ صانح یہ مجرتب بعول کے \_أحبيل پيد ميں جل رماتھا كدوه إس وقت كس خانے کے فرش پر دھڑام کرکے گر گیا۔ تینوں دوست جگ بر ہیں اور سے بوجس سے دماغ پیٹ رہاہے کس شے ڈھانچ کی اِس *ترکت پر ج*ران رہ گئے ادر موینے گئے کہ ک ہے ۔ای کمح تهدفانے کی تاریکی بی ایک مشعل وُهانچے نے اُنہیں مانپ سے کوبل بھایا ہے۔کیا رد ٹن موکی۔ دہ مشعل اپنے آپ تہہ خانے میں گردش بدر چين جمين ۋراز را كرمار ناچانتى يى -

ابھی دہ بی سوچ رہے تھے کہ اِن ڈھانچوں نے زور زور سے رونا شروع کردیا۔اُن کے رونے کی آ واز ولی ہی تھی جیسی دہ اکثر اپنے گھرول بٹر) کا لے کل کی طرف سے آتی سنتے تھے ۔ڈھاسنچے آتی زور سے نین کررہے تھے کہ منور مارشد اور حمید کے کان درد کرنے

انہوں نے مشعل کی روشی بیں بھا گئے کا راستہ علاق کر ہاشر دع کردیا۔وہ راستہ انہیں اپنے دائیں ہاتھ دکھائی دیا۔وہ شک سیر حیول سے جو اوپر جاری تھیں اس ہے انہیں بید چل گیا کہ دہ محل کے عد خانے میں پڑسے

# ,2014,7 30

تھیں۔ اس پر دہ بائیں ہاتھ دوزنے گئے۔ أنبیں مچر یک دم رک جانا پڑا کی تک د ہاں بھی بڈیوں کے تمین حجوٹے جھوٹے ڈھانچے اُن کی راہ ردک کر گھڑے تھے۔ان ذھانچوں نے ہاتھ میں گرز اٹھا رکھ تھے۔ سارے رائے بندو کھے کراُن کا دل بیٹھ گیا اور دو چکر كَمَا كَرِدْ شِن بِرِكُر كُنَّ اورا يك مرتبه فِيمر بِي بوشَ بو كُنَّ \_ کانی دیر بعدانہیں ہوئی آیا تو وہ ایک بڑے ہے مکرے بیں بڑے ہوئے تھے۔ اِس کمرے کی دیواروں کے ساتھ مشعل جل رہی تھی۔ اُنہوں نے مشعلوں کی رہم رو څنی میں آتکھیں اٹھا کیں توبیدہ کچے کر اُن کی روح کا نب أتفی كدأن كے ماہنے ایك أو نچے چبوڑے براہیں ابہا ۋھانچە كھڑا تھا جس كى ايك ٹا تگ «ايك باز دا درآ ديھے چرے کا گوشت اور کھال بالکل سلامت شھے۔ اِس وْ حَاثِي فِي أَنْهِينَ كَاطْبَ كُرِكِ كَهَا:

'' بچواہم بہت برسول ہے انسانوں کوا بی طرف متوجہ کرنے کیلئے روز رات کوز درز در سے روتے ہتے لیکن کوئی انسان إدھر نہیں آتا تھا۔ تمہارا بہت شکر رید کرتم ادھر آسے ہو ہم اپنے تھی گے کہ میں کون ہوتو سنو۔ مبرانام رگھو من راجہ ہے۔ یہ کل میں نے ہی تقمیر کرایا تھا۔ یہ بندین کے ڈھانے جنہیں تم نے محل کے اندر جگہ جگہ دیک ۔ . . . . اوے تھے۔ چھر وہ ول بی ول بی اللہ کو باد کرنے گے۔ اس سے سہوا کہ اُن کے مردہ حوصلے چمرے زندہ ہوگئے۔ اُنہوں نے محسوس کیا کہ اُن کے جسم میں دوبارہ طاقت بیدا ہوگئ ہے۔ یعنین کرنے کیلئے اُنہوں نے اپنے ہاتھوں اور بہروں کی الگلیاں ہلا کر دیکسیں تو وہ مل پڑیں۔ چنانچہ اُنہوں نے آنکھوں بی آنکھوں میں ایک ووسرے کواشارہ کیا اور فورا آنکھ کرتہد طانے کی سیڑھیوں کی ست بھاک پڑے۔

ابھی دہ سیڑھوں تک پہنچ ہی ہے کہ تہہ خانے کی مضعل آپ ہی آپ بچھ گئی اور ہرطرف گھپ اندھرا جھا گیا گر منتول ورستول نے اس کی پردا ہ نہ کی اور تہہ خانے کی سیڑھیاں جلدی جلدی سطے کرنے گئے ۔ جونکی وہ آخری سیڑھی طے کرنے گئے ۔ جونکی وہ بیٹھیے بڈیول کے دخانے انہوں نے اپنے سینس و ھانچ ک دیا تھا انہوں کے امنی سینس و ھانچ ک دیا تی انہوں کے امنی سینس و ھانچ ک دیا تا انہوں کے امنی سینس و ھانچ ک دیا تا انہوں سے نیچنے کیلئے سینس و ھانچ کی در تا بند کر کے اُن کے تعاقب میں ڈیل اندھر سے میں تی ایک جانب اندھا دھند نجا گذا شرور گی کردیا ۔ اندھا دھند نجا گذا شرور گی کردیا ۔ ابھی وہ تھوڑی وُور علی گئے ہوں گے کہ اُنہوں کردیا ۔ نے ڈھانچ کی انہوں کے کہ اُنہوں نے کہ اُنہوں کے بیائے ۔ اِن وُھانچوں کے ہاتھوں میں بھاری کواری

# ا كور 2014 . و المعالم المعالم

اں جواب کوئن کرمیرے تن بدن میں آگ۔ آ گئی ادر میں نے اِس فقیر کوئل کے اندھے کنوئیں گرا دیا۔ دہ فقیر جونمی کنوئیں میں گرا تو محل میں اچا تک آگ مجڑک ایمٹی جس نے ہرشے کوجلا کردا کھ کردیا۔۔۔۔۔

وہ دن اور آج کا دن اُس فقیر کی بدؤ عاکے باعث ہم بہت اذبت میں ہیں ہیں ہیر تیسرے روز یہاں آگ مجڑک اُٹھتی ہے اور ہم سب اُس میں جلنے تکھتے ہیں ۔ آ مہر بانی کر کے کل کے پرانے کنوئیں میں سے اُس نیک فقیر کی لاش نکال کرعزت ہے نن کر دو۔ جھے اُسید ہے کہ اِس کے بعد ہمار اعذا ہے فتم ہوجائے گا'

یہ کہ کررگھو جی رہے فائب ہوگیا منور،ادشدادر حمید نے خود کو اُس جگہ پایا جہاں دہ سب سے پہنے گر کر بے ہوش ہوئے تھے ۔اِس کا مطلب تھا کہ بیسب یکھ اُنہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اُس دفت سے ہورای تھی ۔دہ تمام رات بے ہوش پڑے دے ہے۔

سے میرے پہرے دار، غلاموں اور ہوی پچوں کے تھے۔

دن کے دفت جونکہ اس علاقے میں بہت دھوپ پڑتی

ہیں گر دات کے اعرصرے میں بیا اُٹھ جاتے ہیں اور

تکلیف کی وجہ ہے ردنے لگتے ہیں۔ جھ سے اِن کا

درناد کھانیس جاتا کیونکہ اِن کی بیرجو حالت ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دو

میری بی وجہ ہے ہوئی ہے۔ میں نے ایک مسلمان صوئی

میری بی وجہ ہے ہوئی ہے۔ میں نے ایک مسلمان صوئی

ایر ہم سب اُس میں جل گئے تھے۔ ہوا ہے تھا کہ ایک دوز

ایک مسلمان دردئیش میرے کی کے دردازے پرآیا اور

ایک مسلمان دردئیش میرے کی کے دردازے پرآیا اور

یں نے طا زموں کو تھے دیا کہ اس فقیر کو ٹر بت پلا فے
مار اس کی بیاس بھہ جائے ۔ طازم اُسے ٹر بت پلا نے
گے تو اس کی بیاس بھہ جائے ۔ طازم اُسے ٹر بت پلا نے
گر بت اس نے ٹی والا ۔ چر بھی یہی کہنا رہا کہ میری
پیاس ابھی باتی ہے ۔ اِس پر جھے بوا عصد آیا اور ش سنے
نیاس ابھی باتی ہے ۔ اِس پر جھے بوا عصد آیا اور ش سنے
اُس بھوری ۔ جواب بھی اُس نے گنتان کے لیج میں کہا:
اُس بھوری ۔ جواب بھی اُس نے گنتان کے لیج میں کہا:
اُس ورا بر تھی کرے وائنا کہ تمہاری بیاس کیوں
اُس بھوری ۔ جواب بھی اُس نے گنتان کے لیج میں کہا:
اُس وروات اکھا کرتے ہی جارہے ہو۔
اُل وروات اکھا کرتے ہی جارہے ہو۔









کے کہنے سے جب مرزا صاحب نہ انے اور اک ضدی اڑے رہے کہ میں تو کراچی کا دورہ ضرور کروں گا، تب مجور آ گھر دالوں نے آئیس کراچی جانے کی اجازت سکول کا استجان و ہے کے بعد مرز ا اُدٹ پٹا تک کو چشیاں ہو کیں تو دو صد کرنے گئے کہ ش اِن چینیوں میں ذرا کرا چی تک کا دور ہ کر آ دّن گھر والوں اور دوستوں

# 2014,2014 34/

وسعوى

دو تمن دن بعد مرزاصاحب کرا چی جانے کیلیج تیار ہوکر اسٹیشن مپنچی مرزا صاحب کے دوست بھی اُنہیں خدا حافظ کینے اسٹیشن ہرآئے تھے میں نے مرزاصاحب سے کہا:

"مرزا صاحب! کراچی میں میرا ایک وہست جمیل رہتاہے \_آپ ذراأس سے ملتے آ ہےگا" وہ کہنے گئے:

المائے دوست كا پيداكھ دورائم أس عضر ورل كر كس ميدا

میں نے مرزا صاحب کو پید لکھ کردے ویا۔ مرزا اوٹ پٹا گگ کوہم نے انٹر کے ڈے بیل بٹھا ویا تھوڑی ویر بعد جب گاڑی کراچی کیلئے روانہ ہوگئی تو ہم سب ووست اشیشن سے والیس آگئے۔

کے دنوں بعد مرزا صاحب کراچی سے والی ا اوٹے ،ہم نے آن سے کراچی کی میرک بارے میں یوچھا،مرزاصاحب نے کراچی کے دورے کے پکھ قصے سنائے ۔ذراآ ہے کھی سیلئے:

ہو۔۔۔۔۔﴾ ''سن چی کے سفر میں مرزا اوٹ پٹا تگ کو مجبوک

گلی۔ جبگاڑی ایک اشیشن پر رکی تو مرز اصاحب کے

ایک اعثرے دالے کوبلایا اور اُس سے کہا:

۔ ''انے بھائی الثرے والے ہسیں جھے عمدو عمدہ الثرے دے دوڈ'

انٹرے والے نے کہا:

''جی باں صاحب! عمدہ میں انف دوں گا،میرے پاس عمدہ تی انف سے ہوتے ہیں،خراب جیس ہوتے''

مرزا صاحب كب چپ رہنے والے تصا كنے

: 6

" إلى إلى! ملى جانبا بول \_آ بِ گند سے الثمدیہ ا بِنے پاس نبیس رکھتے بلکہ وہ گا کوں کو دیتے ہیں لیکن ہمس گند سے اعثر سے ندویتا \_ بھئی ہم مسافر ہیں '' پھر سے کھ

ایک زنده ول آدی جومرزا أوٹ بٹانگ کے ساتھ سنر کر رہاتھا دمرزا صاحب کی تو ٹی اُٹھا کر چھپالی اور کہا کہ ریل سے باہر اُڑگئی ہے۔ جب مرزا صاحب دونے کھے تو

\* مخمبر وامیں میٹی بجا تا ہوں ۔ ابھی آ جائے گٹ اُس آ دی نے سیٹی بجائی اور چیکے سے مرزا **کی ٹو بی**  بحامًا حارباتها'' .

آ رہاتھا۔اُس نے اُنٹیں پکڑلیاادرکہا: ماراشیشہ تو ڈکرتم کہاں بھاگے جاتے ہو؟'' مرزا اُدٹ پٹانگ حاضر جواب تو جیں ہی،آپ ۔

ہے: ''ارے بھائی! میں تو شیشے کی قیت لانے گھر

€.....}

ا می دن کی بات ہے کہ مرزاصا حب کو بہت بہا ک گلی ۔ آپ کی جیب میں ایک ہی آنہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدی شربت کی بوتل فی رہا ہے ۔ آپ اُس سے کہنر گگر:

" بھی بھو ہے ایک ایک آنے کی شرط لگالو، یم

یہ ہوتا ایک ایک ایک ایک آنے کی شرط لگالو، یم

دومرے فحف نے میرشرط منظور کر لیا ۔ اِس پر مرد ا

ادٹ بٹا تگ نے شربت کی ہوتا افضا کر غلا غث شربت

میا شروع کردیا اور جلد ہی اُسے شتم کردیا اور اس کے بعد

دہ صاحب آئی میز پرد کھتے ہوئے فرمانے گئے:

دہ صاحب آپ جیتے ، یہ لیجھا کئی عاضر ہے:

اس طرح جالا کی ہے مرز ااوٹ بٹا جم نے آئی

ى*ن شرېت كى يول يې* كا -

ان کے مانے ڈال دی۔ مرزا أدث بٹانگ اُس ک چالاکی تاڑ گئے۔ اُنہوں نے اُس فخص کی پاس تل رکھی مولی ٹولی اُٹھائی ادر کھڑک سے باہر پھینک دئی۔ دوخض خی علالاً:

'' کم بخت برکیا کیا تو نے؟'' مرز ااُدے پٹا تک نے سادگ سے جواب دیا: '' گھبراو نہیں ،انجی سٹی بجاتا ہوں تنہار کی ٹو لی

والپس آ جائے گی'' مرزا کی اِس چالا کی پر دو فخنس روتے روتے ہنس

-12

### 36/

ملاقات بمولَّى؟ '

مرزاصاحب کہنے گئے:'' بی ہاں'' میں نے پوچھا:'' ووآ جکل کس حال میں ہے؟'' مرزاصاحب کمنے لگے:

''جب ش نے اُسے آخری سر شہدد یکھا تھا تو اُس کے گئے میں لیمص تک بھی مذھی۔

عن نے ہو جھا:

''مرزا صاحب! آپ نے أے کہاں دیکھا تھا؟''

مرزاصا صب كاجواب تحاد

"مندرين نهاتے ہوئے .....!"

بدقها مرزا أدث پنا تك كاكرا چى تك كاسفر اب

و میسئے آئندورہ کیا گل کھلا تے ہیں۔

گودن اور کرا جی میں رہنے کے بعد مرز اأدت پٹا عگ والبس لوئے ، میں اور چندووست اسٹیٹن پر بی پیٹی گئے ۔گاڑی آئی اور مرز اصاحب سرکراتے ہوئے ڈب سے باہر نکل آئے ۔ہم نے ویکھا کہ مرز اصاحب کی جیب خوب چولی ہوئی ہے۔ایک ووست نے بو زنھا: مرز اصاحب! بیآ پ کی جیب میں کیا ہے؟'' مرز اصاحب کینے گئے:

"ارے بھئی کیا بتاؤں، دہ ریل جم ایک آدی تھا جو نک دیکھنے کو مانگا تھا ادر مجرآ دھا نکٹ بچاڑ کر دائیں کر دیتا تھا۔ آخرا ہے نکٹ خرید نے کے بعد ایک ثابت نکٹ بیال تک لانے بین کامیاب ہوا ہول'' بین نے مرزاصا حب سے بو چھا:

" كول مرزا جي! ير عدوست سي آپ كي







موا تو بادشاہ اور الک نے اُس کی شادی کرنا چاہی مگر شغراوے نے شادق سے ساف انکار کرنے کردیا۔ بادشاہ نے شغرادے کو سمجھاتے ہوئے کیا:

بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک مینان میں ایک باوشاہ تھا۔ اُس کا ایک بیٹا تھا، باوشاہ اور ملکہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بے حدجا ہتے تھے۔ جب شنرارہ برا

## ,2014,5 38/

کسان کی بینی کیوں ندہوں ۔ انڈی تن کی بات ہے کہ شاہ کی کس کے رائے ایک ۔ کسان کو گئر تھا۔ اس کے گھر کے چار دور الرف یا باغیچہ تھا۔ اس با بینچ میں تین خوبصورت او کیوں کو گیند کھیلتے دکچے کر ملکہ نے انداز دوگالیا کہ ضردر ہماراشٹم ادہ این مینوں میں ہے کسی ایک کو پیند کرتا ہوگا۔ اس نے قاصد بھیج کر کسان کی بڑی لؤکی کومکل میں بلوایا۔ جب لؤکی آگئی تو

الم بني إميرا خبال ب كرشنراده تههي بيند كرتا ب

مگریہ بات بھے ہے کہتے ہوئے شرماتا ہے۔اگریہ بات سچ ہے تو تہمیں اپنی دلین بتانے میں مجھے کوئی اعتراض

ع مے وہ میں ہی وہ کا ہا۔ نہیں \_اب تم بناد کرم ری بدبات درست ہے ؟؟"

"رانی جی ایس تو اس بارے میں قطعا کی جی نیس جانی ۔ کی ایر چھیئے تو میں نے شغرادہ صاحب کو آج کک

ويكما تك نبين ' .....

سمان کی بڑی لڑک نے گھبرا کر کہا لڑک کا میہ جوب شن کر ملکہ نے چند لمحول کیلئے سوچا۔ پھر اُسے شنرادے کے مطالع والے کرے میں لے گی اور اُسے ایک آرائش تخت پر بٹھا کر اُس کے کالن میں آ استقی سے کوئی بات کہتی ہوئی تمرے سے فکل گئی نیوز کی ویم بعد 'مینا! میرے بی جمہیں! س ملک کا تحت وتاج سنبانا ہے ۔ اِس لئے جلدی شادی کرلوتا کرائی ملک سے ساند اِس ملک پر تکومت کرسکو'

شنرادے نے بڑے شل ہے باپ کی بات تی کیکن آخر میں نہایت صفائی کے ساتھ نفی میں سر مطاویا - مید دیکھ کر ملکہ کو بہت مالوی ہوئی ۔ وہ بیارے بھرے کیجے میں الدان

"میر کے لیل! میراا تنابرا کل ذلبن کے قبینیوں اور بچن کی کلکار اوں ہے اب تک محروم ہے ۔ خالا کل مجھے کاٹ کھانے کو دو ڈاتا ہے ۔ شادی کر کے جل کیا ہے جاند کی بالبن لاؤتا کے کل میں خوشیوں کا راج ہو''

شنرادے پر ملک کی باتوں کا کچھ الرمنیں ہوا۔ آس

''یاں! مِن شادی نہیں کردن گا'' شنرادے کا یہ جواب من کر ملکہ نے سوچا۔

'' ضرور کونی بات ہے جوشنرادہ مجھ سے چھپار ہا ہے۔ایبا معلوم ہوتا ہے کہ شنرادہ کسی غر بباڑ کی کو جا ہتا ہے اورڈ رکے مارے ہمیں بتا نائبیں جا بتا ۔اگر الیمی بات

ے تو میں ہندالگاذان کی در جہاں شخرادہ جائے گاز ڈیں اُس کی شادی کرد گی جانے اُس کی ہونے والی فراہن کھی تیسرے دن ملکہ نے کسان کی تیسری اور سب سے جیموٹی بٹی کوشاہی گل میں بلوایا اور دہی یا تیں کیس جو اس سے پہلے اُس کی ووٹوں بڑی بہنوں سے کر چکی تھی۔ کسان کی چیموٹی بٹی جتنی حسین اورخوبصورت تھی، اُتی ہی فر بین اور سمجھدار بھی تھی۔ اُس نے ملکہ نے کہا:

" ملکہ عالیہ! آپ جیساتھم دیں گی میں کردل گی

لیکن پہلے میرے لئے اچھے سے کپڑے تو منگوا دیجے۔
اِس معمولی می پوشاک میں میراشپرادہ کے سامنے جانا

پھومنا سب نیمیں ۔ دہ میر سے بارے میں کیا سوچیں گے!

ملکہ نے تھم ویا۔ چند کنیزیں دوڑی آ کی ادر
کسان کی چھوٹی مین کواپنے ساتھ لے کئیں ادر تھوڑی دیر
بعد نبلا دھلا کرعمدہ می پوشاک اور زیورت پہنا کر لے
بعد نبلا دھلا کرعمدہ می بوشاک اور زیورت پہنا کر لے
توش ہوئی از فیا

''خدا تهمیں نظر بدے بچائے ، بچ بچ تم شنرادی دکھائی دہتی ہو''

کسان کی اڑئی ملکہ کی ہے بات سن کرشر ما گئی۔ ملکہ اے اپنے ساتھ شنمزاوے کے کمرے میں لے گئی اور تخت پر بٹھا کروزیس چلی آئی تھوڑی در بعد شنمزاد و گھوستا پھرتا اینے کمرے میں پہنچا۔ شنمزادے نے نہ ڈولائی کی طرف شنرادہ آس کرے میں آپنچا۔ آس نے کسان کی بری
لاکی کی طرف آکھ اٹھا کر بھی ندو یکھا۔ دہ اپنی میز پر میخی کر
تھوڑی دیر یکھ لکھتا رہا۔ پھر اٹھ کر چلاگیا۔ یہ سوچ کی
کسان کی بیٹی دہیں بیٹھی رہی کدائس کے چلے جانے کے
بعد ہامعلوم ملکہ کیا کہے گی۔ دہ دہیں تخت پر بیٹھی سو
گڑا۔ جب بہ سوکر اٹھی تو سویر اہو چکا تھا۔ ملکہ نے آس
کے یاس آکر ہو جھا:

"سناؤ بیٹی اشترادے نے تم سے کیا بات چیت کی ؟"

" ملک عالیہ! شزاد و کل شام پھی دیر کیلئے آئے
سے ۔ میز پر بیٹی کر کیمنے ہے ادر پھر چپ چاپ اُٹھ کر
واپس چلے گئے ۔ بھے نے انبول نے بات تک نہیں گا"
کسان کی لاکی نے جواب دیا ۔ ملک نے اس لاکی
کو انعام واکرام دے کر واپس اُس کے گھر بھی
دیا ۔ دوسری لاکی کو بھی ملک نے ای طرح شنزادے کے
کر ے میں بٹھایا گراس کے ساتھ بھی دہی واقعہ پٹی آیا
جواس کی بری بین کے ساتھ پٹی آیا تھا ۔ شنزادے نے
جواس کی بری بین کے ساتھ پٹی آیا تھا ۔ شنزادے نے
اُس سے بات کرنا تو در کنار اُس کی طرف دیکھا تک
مرد کے ہیں۔ ملک نے دوسری لاکی کو بھی جھنے دے کر رفصت

جِلاً کیا کسان کی چھوٹی بٹی وہیں تخت پر بیٹے بیٹھی سوگئ۔ دوسرے دن ملکہ نے آکر پوچھا: ''سناؤ بٹی کیا رہا! شنمرادے نے تم سے کوئی بات کی؟''

کسان کی لڑکی نے پہلے تی اِس سوال کا جواب سوچ رکھاتھا، دہ جہٹ یولی:

'' خکد عالیہ! زیادہ با تیں تو ند ہوئی، بس شنرادہ صاحب آئے اور جھ سے بوچینے کے کہتم کون ہو،اور بہاں کوں آئی ہو؟''

ض نے جواب دما:

'' جی! مجھے ملکہ حضور نے یہاں ہمیجا ہے'' میسُن کراُ نہوں نے مشکرا کرمیری طرف و یکھا اور مجرمیرے پاس بیٹھ کر دیر تک اوھراُ دھرکی با تکس کرتے ۔''

ملک بین کر بہت خوش ہوئی۔ اُس نے اندازہ
لگالیا کہ ضرور شنرادہ کسان کی جیونی بی کو بیند کرتا
ہے۔ اُس نے لاکی کوشائی کل بی میں رکھنے کا فیصلہ کرلیا۔
ملک نے کسان کی لاکی کو ودسرے دن بھی شنرادے کے مطالعے کے کمرے میں بیٹے رہنے کا حکم دیا۔ کسان کی لاکی عمدہ یوشاک بینے شائی کل کے برآ مدے میں ٹیننے

دیکھااور نداس ہے کسی تھم کی کوئی بات کی۔ میز پر بیٹھ کر موم بتی جلائی اور کچھ لکھنے لگا۔ کسان کی لڑک نے میدد کھے کر شمراوے ہے خود بات کرنا جاتی ، دہ بولی:

"شنرادے! آپا چھتو ہیں"

شنرادے نے اِس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ،بس چپ جاپ بیضا لکستار ہا۔ شنرادے کے کرے ش کوئر کی کے پاس ایک بینا کا پنجرہ دئیکا ہوا تھا۔ کسان کی لڑکی نے بینا سے خاطب ہوکر کہا:

" بی مینا تم بی تجدیولو شفراده صاحب نے قوشاید ند بولنے کی شم کھار کھی ہے"

محرائزی کی جیرت کی انتبانه ردی جب بینانے بھی لڑک کی بات کا جواب نہ دیا۔ تب آخریش کسان کی لڑگ نے تنگ آ کر موم بن کونٹا طب ہوکر کہا:

"اچھی موم تی! کیاتم مجھی میرے موال کا جواب درگی؟"

شنبراده مینن کرجهنجهلا **اُنها ۔ اُس نے قل**م میز پر پنجا ادرکہا:

'' موم بتی! تمهیں کیا جاہے ۔ بچھے کوں پریشان کررکھائے''

یہ کہدکردہ یادُل بٹھا تیزی سے کرے سے باہر

41 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014 ,2014

وول کی'' حچوٹی بہن نے ہتا ہا۔ اس شام کو جب شنمراود کمرے میں آیا تب کسان کی حچوٹی جین بول:

" بيري بهنيل موتيون كا ايك باد بيجيّ كيك لا كَلْ بين ،كيا يمن فريدلول؟"

شنراوے نے کھتے ہوئے جواب دیا:

"موم بتی الماری کی بڑی دراز یس ہے سونے کی اشرنیاں تکال لؤ

ورسرے ون اس نے ملکہ کو بتایا کہ موتیوں کا بار خرید نے کیلئے شنراوے نے اسے یہ اشرفیاں وی بیں۔ ملکہ ریشن کراور خوش ہوئی یھوڑی در چی اس کی وولوں بوی بہنس بھی آگئیں۔

ں پر ہی ہے۔ حجوثی بین نے اشرفیاں دیتے ہوئے کہا: '' اس کی قب مشندان سرکی اور سرت سندآما'

"بیلو، ہار کی قیت شخرادے کو ہار بہت بیندآ یا" بیاس کردونوں بھیں مارے صد کے جل

سنئی \_ کچھوچ کر بولیں: "ایس کا مطلب سے کہ شنراد د حضور تمہیں اپنی

ملك بنائيس مع كياشادى سے بيلے تم أن سے عادا

تعاردنت نيس كرائكتيس؟"

ملی یا ہے میں اس کی دونوں ہوئی جیسی بھی دہاں آسمئیں میں مدنسی:

اور بورں. '' کیوں بہن! کیاتم آج بھی گھرنیں چلوگ؟'' ''نہیں! ملکہ نے تھم یا ہے کہ چیں پہیں شاہی کل چیں رہوں''

ے مسان کی جیموٹی لڑ کی نے کہا۔ ''اچھا یہ بٹاؤ کے شنمراوے نے بھی تم سے کوئی بات کی؟''

ان لا کیوں نے ہوجھا۔ '' ہاں ہاں، کیوں نہیں پشنرادہ صاحب کئی دیر تک جیٹھے جھے سے ہاتیں کرتے رہے''

چالاک بہن نے جواب دیا۔ ردی بہنوں کو چھوٹی بہن کی باتوں پر بھین مہین آیا۔ اُنہوں نے سوچا کہ بیجھوٹ بول دعی ہے۔ اچا تک اُن کے زائن میں ایک ترکیب آئی۔ دو ایک سوداگر کے پاس سمی اور اُس سے موتیوں کی ایک مالا لے آئیں، اِس مالا کوچھوٹی بہن کودکھا کر بولیس:

"بيه بار فردخت كيك ہے -كيا شفرادد بيد بار حمارے كينخريدسكاہے؟"

" مجھے در جاؤ، میں شغرادے سے پوچھے کر جواب

## ,2014,351 (2014, 2014) A2/

گوش گزار کیں آو ملک نے فورا ایک شاغرار دعوت کا اہتمام کیا۔ کسان کی لڑکی نے اپنی ددنوں بہنوں کو کھانے پر بلایا لیکن شنمادے سے تعارف کا مسئلہ دو گھر بھی حل نہ کرنگی ابالآ فر اُس نے اِس بات سے نیخنے کیلئے ایک بہانہ پہلے ہے سوچ لیا۔

دونوں بڑی سینیں ایٹھے کپڑے یہن کر دعوت میں آ کمی لیکن انٹیمی دہاں شنرادہ کہیں نظر نیس آیا۔ سراہ حر و کچے کرایک بمن بولی:

"شنراده دکھائی نیس دے رہے۔ دہ کہاں ہیں؟" " کیادو دکوت میں شر یک نہیں ہوں گے؟" ددسری بمن نے کہا۔

'' کیول نہیں! ضرور شر یک ہوں گے۔ مین سے شکار کھیلنے ملتے ہوئے ہیں بس اب آتے ہی ہوں گے'' چھوٹی بہن نے بتایا۔

أن كے درميان ميہ باتيں ہور ای تھيں كرد فعماً ايك تاصد كھوڑا دوزاتا ہواد ہاں آيا ادر بڑے ادب سے سلام كركے كسان كى جيونی اڑكى سے بولا:

"شنرادہ حمنورا آپ کو دو منٹ کیلئے پاکیں باغ بیں بلارہے ہیں کوئی ضروری ہات کہنا جا ہے ہیں؟" کسان کی تجوٹی لڑکی اپنی دونوں بزی بہنوں کو "آج شام کو میں اُن سے پوچیلوں گی۔ وہ مان گئے تو ضردر میں تمہیں اُن سے ملواد دں گی" جیموٹی مجن نے کہا۔ اُس شام جب شنم اوہ حسب معمول کمرے میں آیا تو کسان کی لڑکی نے سسکیاں جُرکر

رونا شروع کردیا شنمرادہ اس کے رونے کی آ دازش کر رونا

"موم بن بی اردنی کیوں ہو ۔ بیاں آؤ" کسان کی لڑکی بیٹن کر آخی ادر شنرادے کے قریب آکر کھڑی ہوگئی کین شنرادے نے نگاہ اُٹھا کر بھی اُس کی طرف نیس و بھھا ۔ دہ برابر سرجھکا نے لکھتا رہا۔ "موم بنی! میں ایک معمولی می کنیز انہیں کیے با مکتی ہوں ۔ بس ایک بات کوموجتے ہوئے اپنی قسست پر آنسو بہار ہاہوں"

کسان کی لڑکی نے کہا۔ شمرادے نے جواب دیا:
"کوٹی بات نیس ، پریشان نہ ہو، تالاب شرکطخیں
ہیں، جنگل میں ہرن ہیں، دربار میں شکاری ہیں ۔ بادر چی
خانے میں بے شارخانسا ہے ہیں۔ انہیں ضرور کھانے پر

اننی باتی کهد کرشنرادے نے قلم میز پر رکھ دیا اور کرے سے باہر چلا گیا لڑکی نے بیسب باتیں ملک کے

## 43 2014,5/1

ے وُ ھانپ کر اُسے اپنے ساتھ شاہی محل لے آئی ادر سارا دافتہ ملکے کے گوش گزار کیا۔

ملکہ اپنے بوتے کو دکھ کر بہت خوش ہوئی ۔ون سمان کی لڑک کو پوتے کے پاس چیوز کرخود بہوکود کھنے کیلئے گئی مگر جب د و پائیس باغ میں درخت کے پاس پنجی تو دہاں شنرادہ اُداس کھڑا تھا۔ملکہ کے پوچھنے پراُس نے

"بان ایش نے ایک جل پری سے شادی کی تھی،
ہماراایک بچے بھی تھا۔ یس آپ کو آن سے طوا تا گرجل پری
کی ایک شر ان تھی کہ وہ بھی کی سے نہیں ال سکتی ۔ اگر بھی کی
نے سلنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ کیلئے غائب ہوجائے
گی ۔ آج ہمارے نفحے کو معلوم نہیں کو ان اٹھا کر لے
گی ۔ آج ہمارے نفحے کو معلوم نہیں کو ان اٹھا کر لے
گی ۔ آج ہمار پری مہتی ہے کہ اس میں میری شرارت
ہے ۔ اِس لئے وہ بجھے ہمیشہ کیلئے جھوڈ کر چلی گئی"
ہے ۔ اِس لئے وہ بجھے ہمیشہ کیلئے جھوڈ کر چلی گئی"

انٹا کہ کر دہ شنرادے کوایک کمرے میں لے گی جہاں کسان کی بٹی شان پوشاک میں ملیوں نضے شنرادے کو گود میں لئے میٹی تشخرادے نے آج میلی بار کسان کی لڑکی کو دیکھا۔ دہ آستہ جل بری سے بھی زیادہ

يصطوا وُلُ''

دہاں جیوز کرقاصد کے ساتھ پاکیں باغ کی طرف جل

دن ۔ باغ بیں پہنچ کر اُس نے قاصد کو افعام دے کر

رخصت کیا ۔ وہ خوثی تھی کہ یہاں تک اُس کا ڈرامہ
کامیاب جارہا ہے ۔ اُس نے سوچا کہ اب وہ مہنوں کے
دالیں جانے تک بہیں دے گی ادر بعد میں بہنوں سے
دالیں جانے تک بہیں دے گی ادر بعد میں بہنوں سے
اپنی ا برشنرادے کی غیر حاضری کی معالی یا تک لے گی۔
کسان کی لڑکی پاکیں باغ جس چہل قدی کردہی

منی کہ اچا تک ایک بڑے ہے ورضت کے ستے میں
اُس کے دوشت کے ستے میں
اُس کے میان دی ۔ اُس نے کھو کھلے سے جس جھا تک

کر ویکھا تو آسے وہاں سیر ھیاں نظر آگیں ۔ کسان کی
دیکے اُس کے سان کی دنیا
دیکھنے کو کی ۔ اُس نے دیکھا کہ دریا کا خوبصورت کنارہ
دیکھنے کو کی ۔ اُس نے دیکھا کہ دریا کا خوبصورت کنارہ
دیکھنے کو کی ۔ اُس نے دیکھا کہ دریا کا خوبصورت کنارہ

آنبیں وکھ کر کسان کی لڑکی ساری بات مجھ گئا۔ آب آب معلوم ہوا کہ شخرا وہ کیوں شادی ٹیس کرنا چاہتا۔ تیزں کو اِس طرح لینے و کھے کروہ اندر محل میں گئے۔ وہاں سے گدے، تکھے اور چاوریں لے کر دوبارہ باشیعے میں آئی۔ یکے کو آفا کر اُس نے گدوں پرلٹا یا اور رسٹی چاور

ہے۔ وور ایک عالیشان محل ہے محل کے باغیے میں

خنرادہ،ایک جل بری اور ننھے بجے کے ساتھ لیٹا آرام

## 44 / اكتر 2014 م

ا کے روز دونوں کی شادی ہوگی اور یوں کسان کی جیونی بنی اپنی عقل مندی سے ملکہ یونان بن گئی۔ اِس طرح سے کہانی اختیام یذیر ہوگئی۔

حسین اورخوبسورت نظر آئی۔ جب اُس نے اپنے سیٹے کو مجی بھی زندہ سلامت و یکھا تو اُس کی خوشی کا کوئی ٹھیکا نہ نہ رہا۔

## حكيم اقليدس كي حكمت آموز بانيس

جڑ عالم بے عمل اورعبادت گزار بے معرفت دونوں ایک جیسے ہیں ۔ ہے جو تیری قسمت جن نہیں اُس کی طلب تجھے اضروہ کردے گی ۔ اُہیٰ جو مخص علم کے باوجود بے عمل ہوا س کا شہر اِن مریضوں میں ہوتا ہے جن کی دواتو ہوتی ہے محرعلاج نہیں کرا سکتے ۔

ہیں خوشا یہ ہوے بچو کیونکہ وو تھیے کسی جھی جگہر ذ**لیل کرائے ہیں -**

يرك جولوگ جلد از جلد و دلت مند بنا جا ہے ہيں وہ دراصل لوگول كامال بڑپ كرنا جا ہے ہيں -

مِنْ نَفْسَ كُونَ إِو مِن رَكِفَ كَلِيَّةٍ مَمْ كَعَا وُ اوركُم سودً -

ين جوفض ائے آپ كودومرول يكم ورجد كا خيال كرے وأى كوكم و كھ ليے ميں -

جيئة دانا ہے مشورہ كراوروا نا وہ ہے جوكم بولے اور زيا وہ سنے ، جوگر دش ايام ہے تلك ند ہو۔

الله جو تخص این مال کوبے جاخرج کرتا ہے جلد غریب ہوجاتا ہے -

المينة أس مخص كوملازم ركه جوايما عدارا دركام كي سجه بوجه ركت بوه إس بين كي كي سفارش قبول مت كر-

🖈 دو بھائیوں میں دشنی نے ڈال کہ دہ معمولی بات پرسلح کرلیں اور تھے ٹر ائی حاصل ہو۔

ہنہ عالم بے عمل اور عابد بے معرفت چک کی مانند ہیں جوشب وروز چکر میں سرگراں ہیں لیکن نہیں جانتے ہیں کہ کس حال میں ہیں ۔ میں ہیں ۔

مرسله: و داص ظهبير لا جور

HE HE SELL AND COLUMN COLUMN



## 46/

''میری طرف سے اجازت ہے'' ماں کی رضا مندی معلوم کرکے بیٹنے چلی کی خوشی کا نموکانہ ندر ہا۔ دہ اُچھلتے کودتے'ٹا چنے گاتے کرے سے صحن کی طرف دوڑے ۔اُن کی ماں اُن کی اِس ٹرکت کو دکچھ کرادرانسر دہ ہوگئی اور بڑیزائی:

"کاش ہے! تم پکوعقل مند بھی ہوتے"
شخ چلی سید سے اپ گدھے کے پاس پہنچ جو تحن
شن ایک تھو لے سے ویڑ کے نئچ بندھا ہوا تھا۔ اُنہوں
نی ایک تھو لے سے ویڑ کے نئچ بندھا ہوا تھا۔ اُنہوں
نے بڑے بیار سے گدھے کی گردن پر ہاتھ تھیرا۔ چر
اُسے کھول کرمکان سے ہابرلائے گدھے پرسوار ہوکردہ
ہازار کی طرف ردانہ ہو گئے جوان کے گر سے تھوڑی ڈور

- -

خیالی بلاد کہاتے جب دہ بازار کے نزدیک پہنچ تو انہیں خیال آیا کدہ پسے لانے تو مجول عل مگئے ہیں۔ "یار تو اپنی بارات لے کر کیسے جائے گا؟"......

أنبول في اينآب يسوال كيا-

"الله ما لک ہے" .....خودی جواب دیتے ہوئے وہ گدھے ہے آتر کر بازار میں چلنے گئے۔اخیا تک اُن ک نگاہ طوائی کی دکان پر پڑی جوگرم گرم مضائیاں بنا رہا تھا۔ دہ فورا اُس کی دکان پر پہنچے۔ "مرسینے! تم ہے شادی کرے گاکون؟"

اس کی ال نے افردگی ہے جا۔
"اماں! کیا جہیں جھ میں کوئی کی نظر آتی ہے؟"
شخصی نے اگر کر ہوچا۔
"نہیں ہے!" ۔۔۔۔۔اس کی ماں جلدی ہے دشتہ
"میں یہ کہ دری تھی کہ ابھی تو تمہارا کسی ہے دشتہ
"اماں! حمیس کسی ہے بات کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔ میں نے اپنے لئے رشتہ فود ڈھو غرابیاہے"
نہیں ہے۔ میں نے اپنے لئے رشتہ فود ڈھو غرابیاہے"
حمیس اتی جلدی بھی کیا ہے تمہارے ابا مرحم کی نہی

'' چیں شادی ضردر کروں گا اِس کا چیں نے فیصلہ کرلیاہے'' '' تو پھراب جھے ہے کیا کہنے آئے ہو؟'' ماں نے ناگواری ہے بچھا۔

ہول' .....ث<sup>ع</sup> علی نے فخرے کھا۔

"مال!تم مصرف اجازت ليمّا چاہتا ہول'' مال نے بیزاری سے کہا:

' اتو پھر ش کیوں چھےر ہوں ش بھی تو انکی کا مِثا

## 47/2/2014/5/

شخ چلی نے جلدی سے کہا۔
اچا تک اُنہوں نے آواز لگائی شروع کروی۔" چھ
روپے میں گدھا لےلو"
آ ڈا ڈاڈا اُن کا گدھا بک گیا۔ اُنہوں نے طوائی
کے روپ چکائے اور برقی کا لفافہ اُٹھا کر آ کے چل
ویٹے ۔ووروپے اُن کے پاس ڈی گئے ۔اُنہوں نے سوچا
کہ اِس سے بھی کوئی چیز ترید ٹی چا ہے۔ چنانچہ اُنہوں
نے بال کیلئے جارآ نے میں ایک یان فریدا۔ باتی چیوں

ے أنبول نے أيك مونى سى مرفى ثريدى اور كمركى طرف

مگر بی کا نہوں نے پان ماں کے حوالے

کیاروہ پان کے کر بہت خوش ہوئی۔ مرغی کوؤن کر کے انہوں نے اس کی برٹیاں کیس اور محن میں اسے چو لیے پر کینے کیلئے رکھ ویا محن کا دروازہ کھلا تھا۔ اُس میں

اچا مک ایک موٹا تازہ کا گھر میں واخل موکر تیزی ہے

ہا تڈی کی طرف لیکار اُس نے پاؤں کی تھوکر سے ہانڈی اُلٹ وی ۔ سارا محوشت زمین پر کر حمیار کتے نے جلدی

جلدی کچھ کھایا جو ہاتی بچا' اُسے مندیش دیا کر ہاہرلکل میں سے مشیر دا

میا۔ کچوور بعد شخ چلی جب کھانا کی جائے کا سوج کر محن میں آئے لو انہوں نے اپنا سرپید لیا ۔ کوشت نام ''ارے بھی ہے برنی تول دوایک کلؤ' اُنبول نے اگر کرکہا۔ طوائی نے برنی تول کراُن کے سامنے رکھ دی ۔ ''ایک کلودودہ بھی تول دو'' ...... فنٹے چلی نے کہا۔

علوائی نے حیرت سے اُن کی طرف ویکھا "کچھ سوچااور پھر بولا:

"صاحب! دووه قريمين" "الجما خركوني بات نين كن بير بورع؟"

شخ جل نے پوچھا۔

'' حارروپے'' .....طوائی نے نتایا۔

شخ چلی نے سپے نکالنے کیلئے جیب میں ہاتھ والا مگر پر گفیرا مئے ۔ پسیاتو و والائے ہی نہیں تھے ۔ ووسوچنے لگے

کہ طوائی کو چیے کہاں ہے دیں ۔اگر وہ برنی والیس کردیے تو این کے گھر کیا لے کرجائیں گے۔

"ماحب می جلدی کریں" .....طوائی نے آئییں غاموش یا کر چیوں کامطالبہ کیا ۔

' ُيار پيليو ي ثيين تم يه *گدها ل*يو'' أنهوں ئے گزيزا كركها \_

"كياكها كدها ليلون" .....علوا أن چيجار

"ا چما بمائی ایم اہمی تہیں پیےدیے ہیں"



ساتھ وہ منہ ہے شہنائی کی سریلی آ داز بھی نکال رہے ہے ۔ وہ بیزی مستی کے عالم میں جموعتے ہوئے جارہے ہے ۔ اِی مستی میں برنی کا لفافہ نہ جانے کب اُن کی بخل ہے نیچ گر ممیا ، اب لوگوں کی ایک کثیر تعداو بھی اُن کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی ۔ لوگ اُن کی اِس حرکت پر اِس رہے ہے ۔ بی صاحب ہر طرف ہے بے نیاز چلے جارہے ہتے ۔

وہ خیالات میں پکھا ہے کھوٹے ہوئے تھے اور
خوشی وسرت نے اُن پر اِس مدتک غلبہ پالیا تھا کہ وہ
اپنے سے چندگز کے فاصلے پرموجو وگڑکو نہ و کھ سکے ۔وہ
چو کئے تو اُس وقت وہ گہرے گڑ میں فوطے کھا رہ
تے ہوگوں نے فورا اُنہیں باہرنکالا لیکن شیخ چلی اِس
عرصے میں بے ہوش ہو پچکے تھے ۔انہیں فورا اُن کے گھر
پہنچایا گیار

ر بیٹان ہوئی اور آئیس ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے معلی آخر غدا خدا کر کے آئیس ہوش آئی گیا۔ ''اماں! میں کہاں ہوں؟'' آئبوں نے آئیسیس کھولتے ہی ہوجھا۔

لیں این کالفاف بغل میں دبایا اور کھر ہے جل پڑے ۔ کھر سے کھولتے بن ہو چھا۔ سے ایر آ کر انہوں نے ڈیلے بنانا شرک کردیا آساندی KSO کے نیا آتیم النے اکٹریشن آتو

کی کوئی چیز وہاں موجوونہ تھی۔ ہنڈیا چو کیے کے پاس اُلٹی پڑی تھی۔رویتے دھوتے مال کے پاس پیٹیجے -مال نے کہا:

'' جنے اکوئی بات نیس منے نئی ٹرید لیما'' ''لیکن اماں! کیسے ٹریدوں گا میں نے گدھا بھے کر یہ چزیں ٹریدیں حمیل اب میں کیا بچوں گا''

شخ چلی کی ماں نے جب سیسٹا توافسوس سے ہاتھ انگل

" کاش بیٹے! خدا تھے کچھٹل بھی دے ویتا" شام ہو پیک تھی ۔ شخ جلی اپنے بہتر پر لیٹ مخے اور طرح طرح کے خیالی بلاؤ رکاتے ہوئے نیند کی حسین واو بوں میں کھو مجے ۔ ووسری منح جب وہ اُٹھے تو آئیوں نے بارات لے کرجانے کی تیاریاں شروع کرویں۔

'' بیٹا! کہاں چلے؟''…… فیٹے جلی کہنے گئے: ''اہاں! میں شاوی کرنے جار ہا ہوں'' ہاں خاموش ہوگئی۔ شیٹے چلی نے ٹین کا آیک ڈیسری سے باعدے کر مکلے میں افٹایا۔ ہاتھ منیں وو حجشریاں

بان نے ہوجھا:

آنبوں نے بری طرح کا پیچے ہوئے گیا۔ "اماں! جمھے کیا مطوم تھا کہ شادی کرنے کیلئے پہلے گڑشی طسل کرنا پڑتا ہے ورنہ ٹیں بھی ایسا ارادہ نہ '' شمر آؤشادی کرنے جارہ اتھا گھر جھے نہ جانے کیا موا؟''۔۔۔۔'' بیٹا اتم ایک گہرے کڑش گر گئے تھ'' گڑکا نام بننے ہی شخ چلی لرزنے گئے۔ '' امال!اب شمر کبھی شادی آئیں کردن گا''

## لطاقف مرسلة فتم اوذوا القارنيس آباد

استاد (شاگردسے)" چالباز کے کہتے ہیں؟" شاگرد:" جس کی چال ٹیں ہاز ہو" شاگرد شاگر دسے ):" دمو کے ہاز کو جیلے ٹیں استعمال کرہ" شاگرد:" جناب! ہم نے دمو کے سے باز کاڑے"

**ተተተተ** 

سکاؤٹ لڑکوں کی اہتدائی طبی امداد کے کورس کے دوران میں وال دریا فت کیا گیا: ''اگر پچہ در دازے کی جائی گل لے توقع کیا کردگی؟'' '' میں کھڑکی کے راستے اندر کو دجاؤں گئ' ۔۔۔۔۔ لڑکی نے جواب دیا۔

> 本本本本本 "متاو(ٹاگروست)"(دوافاندے 年かか)

شاگرہ:''جناب!مرجس کے دوخاتے ہول''

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## جوتے *لنگڑا* اور نادان

سيدتيور الحن

بہت ہے مردت وہ انبان تما آتِ كُرّا كَ عِلْجَ فِي يُعولُ برك يرا ابي تست كر كنا تما وا حبين خواب بنآ تما ود رات مين تنا تمی اس کی بھی جیسی بھری بلا ایک دن ایٹ اردن کے پاس نہ پاکل علی جا نہ تن یہ لائیں۔ ی کے دل میں گر اس کے کرنے گے کا درر بے برا روات ہے الق خدا نے جاں ہے خلاے کیں مگر میرے پاؤں ایل جو آ نیس كداكر تما اي را يل ب وحت ديا ج ریکھا اے خت کھرایا دا ور اینے خدا ہے اول کویا ہوا ملاست بين بادَن ب كافي الجميد یں ہے ہے لوں رزق اپنا ہا<mark>ہے</mark> اللكار يول معال كر دے فيا

شر میں ایک ناوان تھا ں کر ہے 20 ہو ہورج ج ہے خيارن کي رنا ين ربتا تما ري بيا آ تها دن ده خرافات ش ایروس کی رہنا تما در کموج عمی کلی وموب حمی یازن ملئے کے لکا کرنے محکوے وہ خالق کے ساتھ' رہ جس راہ ہے تھا چلا جا رہا۔ کاک گذاگر ہے کرایا وہ أخمر ای کا جاگ افیا موبا اوا المیں جھے کو جوتے' کما تِمَا کِجْمِہِ بالے ہے خاتق جو تر نے جال ارنع ۽ الجي آب جرا خدا!

WW.PAKSOCIET



و ہی تھی۔ وبنوں بینے نیئے سے اُدھار کے کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن میماعورے کے پاس آیا اور بولا:

اس کی گاؤل بٹی ایک خریب مورث دہمی تھی۔ اُس کا ایک لڑکا تھا۔ وہ بے چارے بہت خریب تھے۔ نے ویے کر اُن کے پاس ایک گائے تھی۔ وہ بہت کم دودھ

## /,2014/5/1 2 52/

كرگر آميار مال في سارا قصد سنا تو وه بهت ناراهي دوني يولي:

" تو بھی کتا ہے وقف ہے۔ اِس کانی بھدی ہنڈیا کے بدلے اُس بڈھے کوگائے وے دی" یہ کہ کراڑ کے کو اُس نے بہت مارا۔ لیکن اڑے کو

میں ہے۔ رویے وہ میں ہے ، ہم ہوا۔ میں رہے و بوڑھے کی بات کا اعتبارتھا۔ اس نے ہنڈ باکو چولیے پر رکھا، جیسے ہی آگ ہنڈ با کے بینیدے سے آگی ، اُس نے بولنا شروع کرویا۔

" کھی کھی شل جار بڑیا ہول"

''ٹو کہاں جارہی ہو؟'' لڑکے نے یو جما۔

''ش جن بینے کے بادر چی خانے میں جاری ہول' ادر یہ کہ کر ہنڈیا عائب ہوگی ۔ تھوڑی دیر بعد ہنڈ با پھرآگ پررکمی ہوئی تھی لیکن اب وہ خالی نہیں تھی ۔ اُس میں مزے داریلاؤ کمراہوا تھا۔

مال جیٹے نے پلیٹی مجرمجر کے پلاؤ کھایا اور پھر آرام سے لیٹ گئے بگرتھوڑی ہی دیر بعد مال نے پھر سورمجاناشروع کردیا۔

" آج كا كھانا تو ہنڈيا نے وے دبا يكل كا كيا ہے

"کل شام تک میرے سارے پیے وے ود ورند بھے ہے بُراکوئی ندہوگا''

بچاری مورت کے پاس بھوئی کوڑی تک نہ تھی۔وہ بیٹا کا قرض کیسے اوا کرتی ، اُس نے بیٹے ہے کہا کہ منڈی جا کرگائے ﷺ آڈ ،اس ہے جو پہیے لیس سے وہ بیٹا کووے ویں گے۔

لڑکا منڈی کی طرف جار ہاتھا کہ دائے بٹس ایک بوڑھا لما۔ بوڑھے کے ہاتھ بٹس ایک ہنڈ باتھی ، اُس نے لڑکے سے یو چھا:

"مال كهال جاريم يو؟"

لڑ کے نے بوڑھے کو ماری بات بتا وی ۔ بوڑھے ۔ زکما:

''پریشان مت ہوہتم جھے اپن گائے وے دو۔ اِس کے بدلے شرحہیں سے ہنڈیاوے دوں گا اُ

"ين بهنزيا في كركيا كرول كا؟"

لائے نے پوچھا۔

تؤبوز حابولان

''سے ہنڈ ہا بڑے کام کی ہے۔ اِسے آگ پر رکھنا، پھر جو مانگو مے بیٹہیں دے دے گئ'

لا کے نے گائے آہے دے دی اور خود ہنڈیا لے

### WWW.PAKSOCIETY.COM

"22"

53 / 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2

اُس ٹیں ڈھیر دل روپے تجرے ہوئے تھے لڑ کا اور اُس کی مال روپے گئے لگے ۔اٹنے ٹیس آنش دان کی چمن میں ہے کسی کے ویٹنے چلانے کی آ داز آئی۔ یہ آداز بنے ک متنی ۔ وہ چی چھ کر کہ رہاتھا:

"بچاؤبچاؤ" بي مرا"

اصل میں ہواری تھا کہ جب ہنڈیا بینے کی تجوری میں تھسی تو بینے نے اُس کو پہنے چرائے ہوئے و کیولا۔ جب ہنڈیا کھڑک سے اُڈ کر آنے گئی تو بینے بھاگ کراسے پکڑلیا اور ہنڈیا کے ساتھ اُڈتا ہوا حورت کے گھر تک آھی ۔ ہنڈیا آنش وان کی چنی میں سے تکل کر گھر کے اندر چلی گئی لیکن بیما بہت موٹا تھا، وہ جنی میں پھنس کروہ و

میں ہوئے نے بینے کو چنی میں پینسا ہواد یکھا تو اُس نے آتش دان میں اور لکڑیاں ڈال دیں ۔ وحو کیں سے جینے کا

دم منظنے لگا۔ آس نے چیخنا شردع کیا: "خدا کیلئے جیمنے بچاؤ۔ میں تمہارا سارا قرضہ

معاف کرتا ہوں'' عورت ہنے کی عدد کے لئے بھا گی تو لاک نے آپے روکتے ہوئے کہا:

"مان! ہے مت نکالو"

جے نے *پھر فر*یادی:

یین کر ہنڈیا ہوگی: "محکی تھی میں جاری ہول" "کہاں جاری ہو؟" لڑتے نے پوچھا۔ " بنے کے بادر چی خانے ٹین"

سے کہ کرو وغائب ہوگی ۔ چند مندے بعد وہ والی آئی

تو اس میں گوشت ہڑکاری اور پھل مجرے ہوئے
سے ۔ دونوں ماں بیٹوں نے تمام چزیں زکال کر الماری
میں رکھ ویا ۔ لیکن تحوثری دیر بعد مال نے بڑ بڑا تا شروع

" چلو خراس بناریا نے ہمیں ایک عض کے لئے کھا تا تو دے ویا ہے لیکن ہم بینا کا قرض کیے ادا کریں مے:"

یان کرلڑ کے نے ہنڈیا چو لیمے پر دکھود ک ۔ ہنڈیا کو آگ گئی تو دہ بولی:

> "کی کئی! میں جاری ہوں" "کبال جاری ہو؟" لاکے نے پوچھا۔ "منینے کی تجوری میں"

ا وروه عائب موكلى عندمنك بعدوه واليس آكى تف

## و 2014 من المرابع المر

شادی اُس مورت کے لڑے ہے کردی۔ اُس ۔، اپنی ساری دولت لڑکی کو جیز میں دے دی تھی لیکن آپ ضرور سیسو ق رہے بول گے کہ اِس جندیا کا کیا جوا ۔ تبریجو جندیا نے شادی کے دن بیا ہے اقتصے اور مزیدار کھانے رکائے اور نیم غائب بوگئی۔ "خدا كيليح مجھے بابر نكالف ميں تمبارا سارا قرضہ معاف كرتا موں بلك اپنى لاكى كى شادى بحى تم سے كرتا مول"

ین کراز کے نے اُور پڑے دکر بنے کو چنی ش ہے تھسیت کر باہر نکالا ۔ ایک بختے بعد بنے نے اپنی بڑیا کی

## حافظ شیرازی رحمته الله علیه نے فر مایا

ہیں عقل مندول کے فزد یک اپنول ہے وفانہ کرنے والا دوئی کے قائل نہیں۔ میں عقل مندول کے فزد یک اپنول ہے وفانہ کرنے والا دوئی کے قائل نہیں۔

یٹٹا اگر روزی کا انتھار عقل مندی پر ہوتا تو ہے وقو نول سے بڑھ کرکوئی تنگ وست ندھوتا ۔ پیئا علم کل کے بغیر بیکا رہے ۔

الله الم المرورك جامد على من إلى اور إلى كانام أم في الوشيار في ركاليا \_\_\_

الله كمزور بررتم كرو مح توز بردستول كے قلم سے فاع جاؤ مے۔

میہ تو کل کے آسمانہ پر بینچنا آسان مگر آخرت کی سر در کی شکل ہے۔

الله کا اللہ کا جوہوجا تاہے وہ کسی کامخناج نہیں ہونا سوائے اللہ کریم کے۔

علی است محسنوں کی تدرید کرنے والوں سے بر در کرکوئی کھیدنیں۔ جند کسی کی مدد کر بابس سے کہیں بہتر ہے کہ کئی سے مدد کی جائے۔

🖈 حالات دورال بہترین کتب ہے بہتراستاد ہے۔

یلا جو فخض بھین میں اوب کر ناخیس سیکھتا ہوئی عمر میں اُس سے بھلائی کی کوئی اُسید نیس ۔ منا حریص آوی ساری و نیا کے کر بھی بھی کا ہے اور قائع روٹی ہے بھی پید بھرسکتا ہے۔

مرسله: راؤ جاديدا قبال ريتاله خورواو كاژه

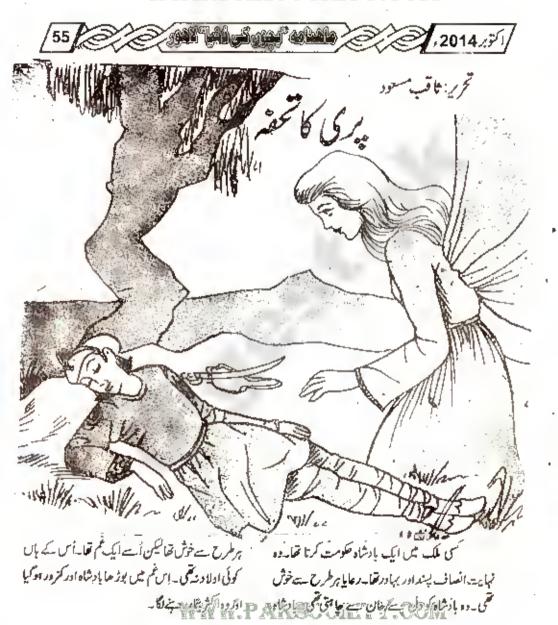

## ,2014,2014 56/

وُحيرون جانوروغيره مارلاتا تھا۔

" جمعے تم ہران کیجھتے تھے دہ میر فی بنی ہے اور اب شی تمہاری اُس سے شاد کی کروں گیا \*

سے کہہ کر جادد گرنی نے شنرادے کو لے جا کرایک جگہ قید کردیا، دہاں ایک خوبصورت لزگ بھی نید تھی شنمرادے نے اپنی کہائی أے سائی اور أے بہ بھی بتا دیا کہ جادد گرنی میری شادی اپنی لڑکی ہے کرنا جا ہتی ہے۔لڑک نے کہا:

" میرا نام انجم آراء ہے اور میں ملک ہونان کی

ایک دات بادشاہ نے خواب بھی دیکھا کہ ایک بزرگ آس سے کہ درہے ہیں:

'' تہمارے ہال ادلاد ہوگی مگر پہلے تم فزانے ہے ایک لاکھ روپے غریوں ادر سکینوں میں بانؤ''

باوشاه بزرگ کے قدموں بیں گر کیا اور آی دفت أس كي آئي يمل گئي۔ وہ بہت خوش تھا۔ صبح ہوتے ہی اُس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ خزائے سے ایک لا کھرویے غریبوں اور مسکینوں میں خیرات کردو۔وزیر نے تھم کی ھیل کی ادرا یک لا ک*ھر*و بےغریبوں میں تقسیم کردینے۔ کچھورے بعد بادشاہ کے ہاں ایک جا غرسا بیٹا ہوا۔ كنير نے آكر بير خبر بادشاہ كو سناني، بادشاد بهت خوش جوا ادر کنیز کو آیک قیمتی بار آتار کر انعام کے طور پر وے ویا اور خودشمرا دے کو دیکھنے چلا۔ بادشاہ لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اُس کا نام شہرانہ و قیصر تجویز کیا۔ اُس دن بورے ملک میں جراعاں کیا تھیا۔ تیبموں اور سکینوں کو کھاتا کھلایا گیا۔ جب شنرادہ جار سال کا ہوا تو بادشاہ نے اُس کیلئے استاد مقرر کئے اور شنمرادے بہت دل لگا کریڑھتا اور استادول کااوب بھی کرتا۔استادشنراوے سے بہت خوش تھے۔ جب شنرادہ بڑھا ہوا تو ننون جنگ میں خوب مبارت حامل کرنی۔ جب وہ شکار کرنے جاتا تو وہ

## 57 2014, 2014, 57 ST

كرآ زاد ہوسكتے ہو"

ای دوران شنرادے کی آگھ کھل گئے۔ اُس نے دیکھا کر دافقی اُس کے قریب طلسمی تلوار پڑی ہے۔ شنرادے نے تلوار اُٹھالی۔ اِسی دوران جاددگر ٹی آگئی۔ اُس نے کہا:

> "تم میری بنی ہے شاوی کر د کے یانبیں؟" شنرادے نے کہا:

'' بهليتم <u>جمعه</u> با برنكالو\_ پمرتمهار بيسوال كاجواب

دول کا

جاو بگرنی نے شہرادے کو باہر نکالا ۔ شہرادے نے
باہر نگلتے ہی جاو دگرنی پر دار کیا جس کا جاو دگرنی پر کوئی اثر
نہ ہوا۔ جاو دگرنی کو بہت خصہ آیا ادر اُس کے باتھ جس
چکتی ہوئی ایک مکوار آگئی۔ دونوں بہت دیر نک لاتے
رہے لیکن کوئی بھی زیر نہ ہوا ۔ شہرادہ لاتا ہوا سوچ رہا تھا کہ
سمس کیور پر دار کرے۔ ای دوران شہرادی جو کیور نی
ہوئی تھی بو کی کے دا کیس طرف کے کیور پر دار کر ذ

ادر پھرشنرادے نے ایک بھر پور دار کیا ادر کور کا کام تمام کردیا کیوتر کا مرنا تھا کہ جاددگر فی مجی مرکئی اُس کے مرتے بی شنرادی بھی اپنی اصلی صعبت میں آگئے۔اب شنرادہ شنرادی کو لے کرائے ملک پہنچا تو شنراوی موں اور بہ جاددگرنی میری ایک خاص بیلی کے روپ میں آئی اور بھے باتوں باتوں میں گل ہے بہت دور لیے گئی اور بھے باتوں باتوں میں گل ہے بہت دور لیے گئی اور ایک جنگل میں لے جا کر کیوڑ بنا دبا اور پھر جھے فید کردیا اور اب وہ میری شادی اپنے لڑکے ہے کرنا چاہتی ہے۔ اس کالڑکا اور لڑکی بالکل کا لے اور ایک ایک آگئے ہے کہ ان اور شنر اور کی ہے گئا اور شنر اور کے سے اب دہ جھے ہے گئی اور شنر اور کے سے شاوی کردگی آگئی اور شنر اور کے بیاجہانے گئا ہے جھے اس میں جادد گرنی آگئی اور شنر اور کے بیاجہانے کی اور میں جادد گرنی آگئی اور شنر اور کی ہے ہیں۔ اب دہ جھے سے اور گرنی آگئی اور شنر اور کی ہے ہیں۔ اب دہ جھے سے اور گرنی آگئی اور شنر اور کی ہے ہیں۔ اب در گئی ہے گئا ہے گئی ہے گئی ہیں جادد گرنی آگئی اور شنر اور کی ہے ہیں۔ اب در گئی ہے گئی ہے ہیں۔ اب در گئی ہے گئی ہی ہے گئی ہے گئی

پر چاہ است م بیرے رہے کے مون دون شخرادی نے صاف اٹکار کردیا۔اب جادد گرنی خصہ میں آگئی اور شخرادی کو کہوٹر بنادیا اور شخرادے سے کہا کہ:

" كل م ب بوچيوں كى ، اگرتم ف الكاركيا تو تمهار الجى دى حشر بوكا جو شرادى كا بوكا ب

یہ کہہ کر جاو دگرنی چلی گئی۔اب شغرادہ سوچنے لگا کہ بہاں سے کیسے نجات حاصل کرے ۔اتنے جمن اُسے بنیدا گئی اور اُس نے خواب جس دیکھا کہ ایک پری اُس کو کہر دی ہے کہ:

" بیطلسی تلوار لوراس ہے تم جادد کرنی کو مار نے میں کامیاب ہوجادُ کے "ادر پری نے یہ مجی جایا کہ 'جاددگرنی کی جان فلاں کیز میں ہے ادرتم اُس کو مار

## 2014/3/10/01/01/01/01/05/58

کرآگ بگولہ ہوگیا۔ اُس نے نورا بی شخرادے ہے متابع کا اعلان کردیا۔ دزیر جب نوج کے کرمیدان جنگ بیل مینچا تو ساری فوج اپنے نیک دل اور بہادر شخراد کود کھے کرائی سے ٹی گئی۔ یدد کھے کروزیر نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اپنے سپاہوں کے ہاتھوں بارا حمید نے بیا اب شغرادہ فتح کے ڈی بجاتا ہوا شہر شن داخل ہوا۔ یہاں آتے ہی اُس نے اپنے مال باپ کوقید فانے سے کہاں آتے ہی اُس نے اپنے مال باپ کوقید فانے سے نکال اور دوبارہ و تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ اور ملکدانے بیے نکال اور دوبارہ و تخت پر بٹھایا۔ بادشاہ اور ملکدانے بینے شادی شغرادے کی شادی شغرادے کو تاج شادی شغرادے کو تاج

اُسے معلوم ہوا کہ وزیر نے فداری کرکے باوشا وکوادر ملکہ
کو قید کردیا ہے۔ وہ سید حاشنرا دی کو نے کر بونان پہنچا
۔ باوشاہ شنرادی کو دکھ کر بہت خوش ہوا اور جسب شنرادی
نے اپنے باپ کوشنراوے کے متعلق بتایا تو وہ اور بھی خوش
ہوا کیکن بیشن کر کے شخراوے کے ملک پر اُس کے وزیر
نے فداری کرکے قبضہ کرلیا ہے تو اُسے بہت خصہ
ا یا۔ اُس نے فوراً فوج کو تیاری کا تھم ویا شنراوہ شائئ فوج نے کہا تا کے سیاتی سے بہہ کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہدود بشنراوہ اپنا ملک حاصل
کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہدود بشنراوہ اپنا ملک حاصل
کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہدود بشنراوہ اپنا ملک حاصل
کر نے کیلئے آجمیا ہے۔شنراوے کی آخرکا بتایا تو وزیرین

## قائداعظم حجرعاتٌ نے فرمایا

ہے ہرتم کی اختیاج کو بورا کرنے اور ہرطرح کے خوف کوؤور کرٹانی ہمارا مقصد نہیں ہونا جا ہے بلکہ وہ آزاد کی اور آخوت اور مساوات کو بھی حاصل کرنا چاہیے جس کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے ۔

ین آج کل کی جنگ مرحدوں کی قیدے آزاد ہے۔ اِس لئے اِس کامقابلہ کرنے کیلئے وافی ود فاح تیار یوں دونوں ہے کرنا جاہے۔

این آپ ہمت نہ ہاریں اور بہتری کی اُمیدرکھیں آپ نو جوان میں آپ کو محت بمنت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی ۔ جند انسان کی کامیاب زعر گی میں نا کام لیمے بھی ضرور آتے ہیں ۔

مرسله: زامدحسين شيخو بورو



# -2014, FI

"کیا آپ مجھے اپ ماتھ شرئیس کیا متوج"

ب سن خرگوش کاسوال بڑھیا کواچھانہ لگالیکن جب خرگوش نے شہر جانے کیلئے بہت اصرار کیا تو وہ کینے گئی:

"نبين مين حميين شرنيين لي كرجاؤل كي"

بوھیا کا جواب سن کرفرگوش خاموش رہا۔جنگل کے سردار سے فرگوش نے ایک بار پھر شہر جانے کی

ا جازت ما تکی محرسروار نے اُس کواجازت نہ وی خر کوش نے اِس کی وجہ جانی جانبی تو دہ کہنے لگا:

"تهراراشر جانا نميك سين"

''دو کینے؟'' خرگوش نے سردار سے پوچھا تو اس سردار نے خرگوش کو بتایا:

''شہر بھی تھہیں کوئی چگز کر کھا جائے گا'' ''میں اُن کے قریب نہیں جاؤل گا اور نہ ہی کوئی مجھر یکڑ سیکرگا''

خرگوش نے سردار کی بات سُن کر اس کے جواب عمل کہا تو اس برسردار نے کہا:

> " ببا خرگوش! تم اسكيل شركيم جاؤ ميم؟" ريئن كرخرگيش در زرار دري كها:

بردهیا برشام کوجنگل جن آتی اور پکل تو از کرلے جاتی۔ایک شام جب وہ پکل تو ڈر دی تھی کے فرگوش اس کے تریب گیا۔اس نے جب بہت سارے پکل بردھیا کی ٹوکری جن دیکھے تو اس سے یو جھا:

" بی امال! استه و عرساد سے مجلوں مورکی ہے کہ کریں گ؟"

خرگوش کابیسوال من کر بزهیابو لی: " میں انہیں شہر لے جا دَ س گی"

برهیا ہے شہر کائن کرخرگوش أنجل برا۔ اُس کا خیال تھا کہ برهیا جنگل میں ہی رہتی ہے جو برردز پھل توڑ

کر لے جانی ہے لیکن جب اُے پنتہ چلا کہ بڑھیا کا گھر شہر ٹیں ہے تو وہ بڑا خوش ہوا۔اب وہ ہر شام بڑھیا ہے ہنے لگا۔

خرگوش کوشہر و یکھنے کا بہت جون تھا۔ براھیا ہے جب بھی اُس کی ملاقات ہوتی تو وہ اُس سے شہر کے بارے ضرور باغی کرتا خرگوش کی اب براھیا ہے کانی ووک ہوچکی تھی۔ براھیا جب پھل تو زیے فکٹی تو خرگوش بھی اُس کی عدد کرتا۔ یوں معمول سے زیادہ پھل براھیا کو ملئے

۔ ایک دن فرگوش نے پاھیا ہے ہو چھانہ

AKSOCIETY.COM

الكى شام بوھيا كل تؤرنے جنگل بين آئى۔اس نے کیل تو ڑے اور اُنہیں ٹوکری ہیں رکھنے گئی۔ ٹوکری بوھیا کی پشت کی جانب تھی خرگوش جیکے ہے اُس میں تھس کر بیٹھ کیا جس کی بڑھیا کو تطعاخبر نہ ہوائی ۔گھر پہنچ کر جیسے ہی لوکری زمین پر رکھی بڑگوٹ اس بنر ہے محدك كربا برنكل يرُ ااور برُ صياح كمرين كلوين ال یو صبا کے بیجے فر گوش کو دیکو کر بہت خوش ہوئے لیکن بزهیا کو بہت جیرت تنی کہ خرکوش کب اور کیے اُس ك فوكرى من آن مسا- بجول في نوكري سي محل فكال كر فر كوش كي آكي ركه ديا خر كوش مجو كا تحاءه وبرك مزے ہے وہ پھل کھانے لگا بات برها جنگل ہے پھل توڑنے جاتی تو خرگوش شہری سپر کونکل جاتا۔ آے جنگل کی نسبت شیر کی زندگی بہت اچھی گئی یجی شبرآئے اے وو تمن ون ہوئے تھے کہ اُس نے فیصلہ کرامیا کہ اب وہ جنگل والبن نبين جائے گا۔

شہر ہیں فرگوش کی آمد سے بڑھیا کو بہت نقصان ہوا۔وہ ہرروز بڑھیا کے پھل کھانے لگا جس سے بڑھیا کی آمدنی ہیں کی ہونے گئی۔اب وہ فرگوش کو کسی صورت میں اپنے گھر ہیں رکھنے کے آلئے تیار ندھی لیکن وہ بڑھیا کے ہاں رہنے پر بھندتھا۔اس کی بیضدد کھے کر بڑھیا اسپو "آپ ہی میرے ساتھ پھیں"

"مردار نے غراتے ہوئے خرگوش کو جواب دیا۔
مردار کا مؤد آف دیکھ کرخرگوش نے خل سے کام لیا اور
اپ شہر جانے کی ضد جاری رکھی ۔ند ہی دہ خوداس کے
ہمراہ شہر جانے کی ضد جاری رکھی ۔ند ہی دہ خوداس کے
ہمراہ شہر جانے کی ام ہوا۔ ب خرگوش نے اسلے ہی شہر
جانے کا فیصلہ کرلیا ۔اُدھر مرداد نے بھی اُسے اِس شرط پہ
شہر جانے کی اجازت دے دی کداگر اُسے کسی نے پکڑلیا
توکوئی بھی اُس کی دوکیلے شہر بیس آئے گا۔اب خرگوش
کیلئے مستار شہر کوا کیا جانے کا تھا۔ اِس کا ذکراس نے

" نہیں بیٹا اتم میرے ساتھ شہر نہیں جا سکتے" خرگوش جب بھی بڑھیا ہے شہر جانے کی ورخواست کرنا تو بڑھیا اُسے اپنے ساتھ سلے جانے سے انگار کردیتی ۔اُس کا خیال تھا کہ خرگوش شہر جاکر اُسے تنگ

برهما ہے کیاتو وہ بولی:

خرگوش نے جب ویکھا کہ برحیا کمی بھی صورت بیں اُسے شہر لے جانے کیلئے تیارٹیس تو اُس کے ذین بیں ایک ترکیب موجھی کدوہ کمی ون بڑھیا کی ٹوکری میں آج جس کر بیٹے جائے گا۔

,2014 7 62/

"اييانيس بوسكتا"

بوهیا کی بجائے فرگوش نے جواب یا۔

آ تحدہ ہے بوصیا کے پھل نہ قوڑنے یہ سردار در خرگوش کی خوب تحرار ہوئی جس کی نوبت بیبال نکب آ ن پچنی کہ سردارنے بوصیا کا داخلہ بھی جنگل میں ممنوع قرار

ے د<u>یا</u> ۔

سردار کا بید فیصلہ خرگوش کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ بڑھیا کے ہمراہ وہ بھی جنگل سے نکل آیا اور آئے

آتے سروارے کہنے لگا:

" تم بہت كينے ہوجس نے ميرى مال كوروزگار

ے عُروم کر دیاہے'' اُدھر سروار نے خرکوش کوشہر جانے سے روکا لکین میں ہوں۔

خرگوش یا غی ہو چکا تھا۔ اُس نے سروار کی بت مند مائن تھی مسانی

'' کھیک ہے اگرتم شہر چلے گئے تو آئندہ تم جنگل میں نہیں آؤ گے''

خر كوش بردارها كماند ليج بس بولا:

" محبك ٢٠١ كنده ش كبحى بهي النيس آول

بڑھیااب کی اور جنگل ہے کھل فو ڈ کر لاتی اورشمر

بیٹر طافر گوش کیلئے نا قائل قبول تھی لیکن اُس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اِس کو مان لیا۔ دن کے وقت وہ شہر کی سیر کرتا اور شام کو بڑھیا کے ہمراہ جنگل چلا جاتا ..اب

يرهما كو بملكى نسبت زياده كل المن الكار

اُدھر سر دار کو جب پید چلا کہ فرگوش جنگل میں آتا ہے لیکن رات کو قیام نہیں کرتا تو اس کی وجہ جانے کیلیے اُس نے فرگوش کواسے ہاں طلب کیا۔

خراہ کوش گھر آیا تو بڑھیا بھی اس کے ہمراہ تھی۔سردارکو یہ بھی دکھ تھا کہ جنگل کے تمام پھل بڑھیااور خرگوش توڑ کرشہر لے جاتے ہیں۔اس نے بڑھیا ہے

معتم بيه يهل كيون توژ تي مو؟"

'' بیا کھی میران راہید معاش نیں اور اِن کے قو ڈنے میں خرکائی میری مدد کرتا ہے''

برهیا کی بات جان کرمردادنے اس سے کہا:

" آئندہ تم جنگل ہے کھل مت تو ڑنا۔ إل آئندہ

الم المراق جل من على براكا"

## 63 2014,251

" نہیں بہن امیری بردھیا ناراض ہوجائے گیا" خرکوش نے مانو کی ہاے شن کرکہا۔

''تمہاری بوھیا کہال رہتی ہے؟'' خرگوش کی بات شُن کر لجی نے یوچھا تو خرگوش نے

رووں ہوں ورخت کے ساتھ دارا گھرے'' اُسے بتایا کہ یو کے درخت کے ساتھ دارا گھرے''

" درخت کے قریب - دہاں تو میرا بھی گھرہے" بلی نے خرگوش کو بتایا - تب خرگوش کو بہت خوشی ہو کی

کہ باتی کرنے اور پھی کہنے کیلئے مانو بلی کا ساتھ ہوگیا ہے۔ دونوں میں دن بدن دوئتی بڑھنے گئی۔ اب لی تاک

بیں رہے گئی کہ آ ہے کب موقع ملے اور وہ فرگوش کو لفہ بنالے خرگوش کو قطعی گمان شاتھا کہ بلی اُس کو کھانے ک

تاک میں وہتی ہے۔ وہ جب بھی خرکوش سے کمنی و بڑے پار کا اظہار کرنی ۔

بوصیانے مانو کی سے دوئی سے منع کیا لیکن خرگوش نے اُس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دائ ادر مانو کی سے دوئی کی پینٹیس بڑھا تار ہا۔ ایک رات موقع یا نے ہی اُس نے

ش کوش کور بورج لیاا درخوب سز؛ لے کر کھا با اور لیوں خر کوش کو بیز صبا ادر سر دار کا کہنا شدما نے کی سز ال گئی - ميں إے فروخت كرو تي -

فرگوش كے شهر ش خوب مزے تھے۔ بر همیا كے بچ أس سے تھيلنے اور أس كو پھل كھلاتے وفر كوش شهر ش رہ كر بہت خوش تھا۔ أسے بھى مجى سردار يا جنگل كے باسيوں كى ياد نسآئى۔

اُ وهرسر دار کا خیال تھا کہ فرگوش جلد داہیں آجائے گا حکر ایسان تھا کیونکہ دہ یا می ہوچکا تھا، اب اُسے شہر میں ہی رہنا تھا۔

ایک رات فرگوش سیر کرنے کیلئے جارہا تھا کہ رائے بیں بانو بلی ہے اُس کی ملاقات ہوگئی۔جنگلی فرگوش کو و کلے کراس نے ہوچھا:

" بِعَالَىٰ خُرِكُوشِ إِنَّمْ بِهِالَ كِيحِ؟"

" بهن! چی شهر چی آگیا موں ادر یمان بی رہنا

71"

لی نے اُس کولا کی ہوئی تظروں سے دیکھا اور پھر نے گئی:

" آ دُناکسی دن میرے محر"

WWW PAKSOCIETY COM



نے دھوکے سے شاہی تخت وتاج پر بھند کرلیا۔ بجارے بادشاہ کو بزی مشکل سے جان بچا کراپٹی تیوں شنہادیوں کے ماتھ شامی کل سے بھا گنا پڑااور بہت ڈورایک جنگل شن جاکر مجونیزی بنا کررہتا پڑا۔ غربت کی وجہ بنے وہ ایک ہادشاہ کی تمن بٹیاں تھیں۔ یوی دو شخراد ہاں بدصورت اور بدسران تھیں لیکن سب سے چیوٹی اس قدر خوبصورت اور بیاری تقی کہ سب لوگ آھے حسینہ کہا کرتے تھے۔ ایک دن ایہا ہوا کہ بادشاہ کے مکار وذیر

65 2014,51

" ابا جان! آپ ميرے لئے ايك خوبصورت ا كلاب بى لينے آئے گا".....

با دشاہ بین کرسفر پر ردانہ ہو کیا ۔دن مجرسفر کرے كے بعدوہ ايك سنسنان جنگل شي كانجا - دفعتاً أے يون محسوس ہوا کہ جیسے دہ راستہ بحول کمیا ہے۔ میرسون کر دہ بہت پریشان ہوا۔ ماہی ادرنا أمیدی نے أے تھیرلیا۔ اليے سنسنان جنگل ميں أے راستہ كون بتائے گا۔ ابھى وہ د إن كحرا كوموج عي رباتها كداها يك اليك خطرناك طوفان أنها \_ دو تميرا كرايك درخت يرج ه كيا ادرآ تكميس بهار بها ورا والعراد المحضالة كرشايدو شي كي كوفي كرن نظر آجائے ۔ونعظ أے دور بہت وور وثنی ي دكھائي دی روہ تیزی سے درخت سے پنچ آترا ۔ائے محوزے پرسوار بوکرروشن کی ست چل برا تھوڑی در بعد دوایک شائدار تلع برسانے کمڑا تھا۔ دہ بہت خوش ہواادر کسی ایسے آ دی کا انظار کرنے لگا جوأے قلع کے اعر لے جا سکے ۔ جب کانی دیر ہوگئی تو دہ کھوڑے سے نیجے آتر اادر الدر جاكر إدهراً دهراً دهر كموسة لكا-بادشاه كود بال كونى انساك نظر ندآیا ۔ دہ بہت حمران تھا کہ اتنا ہوا قلبِذ آرام اور آرائش كى برج موجودتى مرريخ والاكونى فيل -آخر میں بادشاہ ایک بڑے کرے میں کاٹھا جو

کوئی نوکر بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ دونوں بڑی شخرادیاں بڑی کابل اور کام چور تھیں ۔دو دن مجر آمام سے کیٹی رئیس بیچاری چھوٹی شخرادی کودن مجرتمام کام کرنے پڑتے ہے۔

ایک دن بادشاہ کوخواب بنی ایک بزرگ نے متایا کر اگر دہ بہاں سے چھرکن درجائے قو اُس کے اجھے دن چرکوٹ فی کیا وہ کو اُس کے اجھے دن چرکوٹ سکتے جین ۔ بادشاہ بیخواب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اگلے دن اُس نے اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا یا ادر سفر کی تیاری کرنے لگا۔ چلتے دفت اُس نے شنجرادی حسینہ سے دریافت کیا کہ دہ اُس کیلئے کیالا ہے۔ بندی شنجراد ایول نے طاکر کہا:

''اہاجان اہمارے لئے اجھے اجھے زیورادر کیڑ سے لا ہے گا''

بادشاه نے کہا:

''دیکھوا اگر میں اپنے مقعد میں کامیاب ہوگیا تو ضر درتمہاری خواہشات کے مطابق کپڑے ادرز بورلاؤں گا''……اتنا کہ کر بادشاہ نے شنبرایی حسینہ سے بوچھا: ''بٹی اتم بھی تو کھوکہ تبہارے لئے کیالاؤں؟'' شنراوی حسینہ نے ریسوں کر کہ اب باپ کی پہلے جسی صالت نہیں کرد وجیتی تھا تف لا سکے اُس نے کہا:

## -2014.51

بادشاہ یشن کر بہت گھرایا۔ اُس نے کھا: "جناب! مجھ سے بعول ہوگئ آپ مجھے معاف کردیں۔ اگریس آپ سے پہلے مانات کر لیٹا تو یقینار لوبت ندآتی"

آخراس وحقی جانورنے اس شرط بربادشاہ کو مجوزا کددہ گھر جاکرا س چرکو بہاں بیمج جس براسکی نظرسب سے پہلے بڑے گی۔بادشاہ نے سوچا کہ جب دہ گھر جائے گاتو سب سے پہلے اس کی تگاہ اپنے کتے پر پڑے گی ۔ چنانچہ اس نے وحثی انسان کی بات کو منظور کرلیا۔لیکن اس کی پر بٹائی کی صدر رہی جب اس کی تگاہ سب سے پہلے شمرادی حسید پر بڑی۔دہ ہر کہتی ہوئی در ڈی:

> "ابا جان آ ہا کتاا جما پھول ہے" بادشاہ نے مغموم ہوکر کہا:

' حسین نیس معلوم پئی! اِس پیول کی جھے کتی بیری قیمت ادا کرنا پڑے گ'

بادشاہ نے سارادا قعہ کہ سنایا۔ شغرادی حسینہ نے میہ من کرکہا:

الها جان! آپ میری فکرنه کریں۔ اپنادعد مالیوں رہا! ردشى سے بيم كار باتھا۔ وہال وستر خوان بچھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے خوب سیر ہوکر لڈیڈ اور مرخن کھانے کھائے۔ کھائے ك بعدائد نيندآ في كل دواك موف كر عين جا كربستر يرموكيا \_أس كے تعجب كى ائتيان درى جب أس نے میں کوانے پرانے کیروں کی بجائے نے کیڑے دیکھے۔أے بہ بات بوئ عجیب ک معلوم بولی رأس نے ناشتد كيا اور محرياخ ش يزع خايستورت كاب ديكركر أسع شغرادى حينه كى كلاب دالى فرمائش يادة مخاراس نے جلدی ہے ہاتھ یو حایا اور ایک خوبصورت گلاب توڑ لیا۔ اجا تک اُس نے ایک کرفت آدازی مز کردیکما تو ایک نهایت بدهل ادر عجیب وفریب انسان کمرا تفا ـ اگر چه أس كا جهم آ دمی جبیبا قفالیکن أس كا چنمرو کسی حانورجيها تعاربادشاه أسرد مكدكر خوف ستقرقم كاعن

انسان تماجالورنے کہا:

"احسان فراموش انسان! کیا بی نے کچے کھانا نہیں کھلایا اور دات مجر پتاہ نیٹ وی اور اِس کا جدائم اِس طرح وسیتے ہو کہ میرے مجول کو لئے جاتے ہوں بی متہیں اِس کی بخت سزاووں گا۔ جاؤتم ایک ون کے اندر اندر مرجاؤے"

## 67 2014.51

بحریتے ہی وحق انسان میں تجب خیر تبدیلی رونما اور گیستے ہی وحق انسان میں تجب خیر تبدیلی رونما اس کی شخص وہ ایک خوبرو شخرادہ بن ایسی شخص اور ایک خوبرو شخرادہ بن ایسی شخص ایک مکار جادوگرنی بھی سے شادی کرنا چاہتی تھی میرے انکار پر اس نے جھے ایک بدھل جانور بناویا ۔ چلتے وقت اس نے کہا کہ میرے جادوکا اثر اس وقت زائل ہوگا جب کوئی حسین میرے جادوکا اثر اس وقت زائل ہوگا جب کوئی حسین اور بھی ہے شادی کرنے کیا تیار ہوگا وریوں میں اب ابنی اس کی اور ایوں میں اس ابنی اصلی حالت میں آگیا ہوں ا

شنراده دہاں ہے سیدھا شنرادی صینہ کے باپ

ارشا، کے پاس کیا اور آس اور اُس کی دونوں بیٹیوں کو

ارشا، کے پاس کیا اور آس اور اُس کی دونوں بیٹیوں کو

دوبارہ ل کر بہت خوش ہوا یسب کو قلعے علی چھوڈ کرشنرادہ

اسپنے باپ کے پاس کیا۔ اُسٹک ماں باپ آسے زعرہ دیکھ

کر بہت خوش ہوئے یشتم اوے نے ساری کہائی آئیس

سائی حسینہ کے باپ کی بھری داستان تو دہ س بی چکا

تما قلد علی دائی جا بھر جملہ کیا اور مکار دور کا خاتمہ کرکے

سلانت کی باک دور خودسنجال کی در بایا مکاروز یرکے

مظالم سے بہت جگ تھی شنم اوے کی آ ھر پر توگوں نے

مظالم سے بہت جگ تھی شنم اوے کی آ ھر پر توگوں نے

ورسرے ون بارشاہ شنراوی حینہ کو آس پراسرار
قلع میں ہے گیا۔ کھانے کے کرے شی طرح طرح کے
لذیذ کھانے رکھے تھے۔ دونوں نے سیر ہوکر کھانا
کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوکر دہ فاموش بیٹے پچمسوئ بی رہ سے کیدہ دوشی جانور دہاں تھی گیا۔ اُس نے ایک نظر شنراوی حینہ کو کھا۔
ایک نور کیلئے تو دہ فرز اُشی۔ دہ سوچے کی کہ کتا بدشل انسان سے کیان وحق انسان اُسے مارتا ہیں جا ہتا تھا۔ اُس فے باوشاہ نے باوشاہ میں کہ کو کا کہ دہ اُسے دہاں چوڑ جائے۔ جا وشاہ بیجوراً چلا کیا۔

ا وشاہ کے جانے کے بعد وحثی انسان نے شنم اوی
کو اُس کا کرہ و کھایا۔ شنم اوی حینہ وہاں جاکر سو
مٹی خواب میں اُس نے ویکھا کہ ایک پری اُس سے
کہ ری تھی کہ شنم اوی حینہ ڈرونیس یہ وحثی جانور اصل
میں ایک شنم اوہ ہے ۔ ایک جادوگر نی نے اِس کی بہرحالت
بنادی ہے۔ اگرتم اِس سے شادی کرلوتو وہ اصلی روپ میں
والیس آسکا ہے'

شنراوی حید بیس کربہت خوش بولی ۔ودسرے ون جب وحش انسان نے شنراوی سے شادی ک ورخواست کی تو شنراوی انکار ندکرسکی ۔شاوی کی مای

## ,2014,31

دوسری طرف شخراد واپنے ملک سے ایک عالیشان بارات کے کران کے ملک آیا اور پھریزی دعوم دھام سے شغرادی حینند کی شادی شاہی گل بین شغراد سے ہوگئی۔ شادی کی تقریب اس قدرشا تدار تھی کے سب نے اس کی ہے حد تعریف کی ادر پھردہ سب بنی خوشی رہنے گئے۔ سکھ کا سائس لیا۔ جب انہیں اِس بات کاعلم ہوا کہ اُن کا بیار اباد شاہ اور اُس کی تینوں بیٹیاں ایجی تک زعرہ ہیں اور وہ جلد ہی دخمن والیس لوٹ رہے ہیں تو پورے مکن میں ایک شاعد ارجشن منایا کیا ۔اسکلے ون باد شاہ اور شخرادیاں بوی شان دشوکت کے ساتھ والیس ملک پیٹیس ۔

## مسكوانا منع هم مرسارا شدهين بعفرى الاور

ایک صاحب سنرے گھریا تھا تھا کے خبریہ معلوم کرنے کے بعد پوچھا: دائشہ میں میں مدالہ

''بوی تکلیف ری کیونکدریل میں اُدیروالی پرتھ کی تھی اور دات بھر پیٹ کی ٹرانی کی وجہ سے رفع حاجت کیلئے نیچے اُٹر نامز تاتھا''

> یوی نے کہا:''آئی ہی تکلیف حمی تو نیچ کی برتھ دالے سیافرے درخواست کر کے جگہ ہی بدل لیجے'' دومها حب بولے:

> > "خيال تو جمه مجى آياتها ليكن فيجدالى يرتد بركونى تمايي بين"

**ተተተተ**ተ

ا یک کنوس آ دمی نے اسپنا نیک سے کہا:''تم ش سے جو پی دات کو کھانائیس کھائے گا اُسٹائیک دو ہیں ہے گا'' سب بچوں نے ایک ایک دوہیے لیا اور بھو کے می سوگئے ۔ می اُشٹے تو بھوک نے شدید بے چین کرد کھا تھا۔ اُنہوں نے باپ سے ناشعے کا کہا تو د ابولا:

"جوايك ددييداداكر كالناشيم ف أى ينج كو طام"

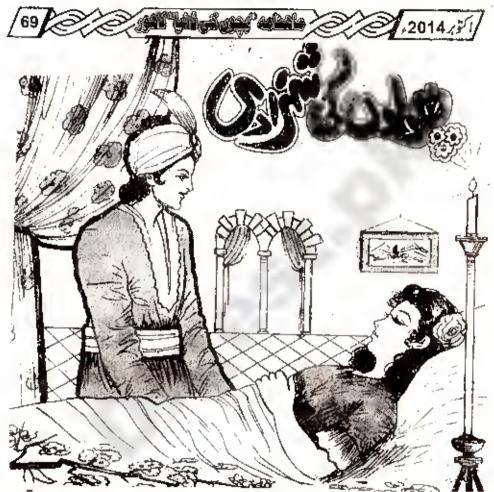

أيك ون كاذكر ب كرواني اللب عن نهاري في أو ایک مینڈک پانی سے ہا ہرانکلا اور بولا:

"رانی صاحبه آپ کی اولاد کی تمنا جلد عی بوری

مہت برانی بات ہے کہ می ملک میں ایک ماجداور رانی رہے تھے۔ان کے ہاں اولاد شقی ۔ووٹوں ہرروز دُعا ما تكتير كراب خدا أجار بإل يكي اولا وو يمرأن ک بدآر دو بوری می مود بی می است سے ایک مال بعد آپ کے اِل آیک

## ·2014.75/

لژ کی پیدا بوگی ' .....

اتا كدكر مينذك في جلامك لكائى اور بانى ك اعدمًا نب موكيا -

خدا کی شان کرمینڈک کی بات مح بی آگل ۔ اور ک ایک سال بعد دانی کے بال ایک بہت ہی خوبصورت لڑک پیدا ہوئی ۔ داجہ کی خوثی کا کوئی ٹھکا ندند تھا۔ ای خوثی شل اُس نے ایک بہت ہوی وہوت کا انتظام کیا جس ش اُس کے عزیز ورشتے وار ووست احباب اور رعایا شی سے چیدہ چیدہ آوریول نے بوی تعداد ش اثر کت کی۔

اں شہر ش تیرہ المی حورثیں رہتی تخیس جو تقبر نیوں
کے بھیس میں رہتی تھیں لیکن وہ ورامل جا دوگر نیاں
تھیں ۔جو اُن کے منہ ہے لکل جاتا تھا وہ پر رابوکر عیار ہتا
تھا۔ بچ ں کی پیدائش پر لوگ اُنہیں بلا کر اُن کی وحوت
کرتے اور اُن کی دُعا کیں لیتے تھے۔

راجہ بلانا توسب کوئی جا بہتا تھالیکن اُس کے پاس
سونے کی صرف بارہ تھالیاں تھیں ۔ اِس لئے اُس نے
اِن تیرہ عورتوں عی سے بارہ کو بلوا بھیجا اور ایک کورہنے
دیا ۔ جب وعوت شم ہوگئ تو وہ عورتیں شنم اوک کو دُنا کیں
دیا ۔ جب وعوت شم ہوگئ تو وہ عورتیں شنم اوک کو دُنا کیں
دینے لگیں کی نے شنم اوک کی سلائی کی دُنا کی کئی نے
اُس کی صحت و تدری کیلئے دُنا باتی کی کئی نے شنم اوک ک

خوبصورتی کی تو کسی نے اُس کی امیری اور وولت مندی کیلئے وُعاک ۔

اہمی بار ہویں حورت شنراوی کو وُھا ویے کیلئے
کوری ہوئی ہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے وہ تیر حویں
عورت می وہاں آن مجنی جے راجہ نے واحت میں نہیں
بلایا تھا فیصے کے بارے اُس کی آتہ بین کی تھی اوراب وہ اپنی
ان قوین کا بدلہ لینے یہاں آئی تھی اور کی خفس کی کوئی
بات سنتے اپنیر ہی اُس نے شنراوی کو بدوُعا وی کہ چووہ
بات سنتے اپنیر ہی اُس نے شنراوی کو بدوُعا وی کہ چووہ
برس کی حمر میں اچا تک چے نے کی ایکی می چوٹ کے سبب
شنراوی کی موت واقع ہوجائے گی۔وہ حورت یہ کہ کر
شائی ور بارے با برکش گئی۔ور باریوں کے چیم سے خوف
سے مائد ہو گئے۔

بارسویں مورت نے ایسی تک شیرادی کے حق میں وُعانیس کی تھی۔ اُس میں اتن طاقت نہ تھی کہ وہ تیرسویں حورت کی دی ہوئی بدؤ عا کو کاٹ سکے۔ پھر بھی اُس نے بدؤ عا کے اُڑ کو کم کرنے کیلئے اُٹنا کیا:

" فتراوی کی بیرموت اسلی موت ند ہوگی بلکدوہ ایک سوسال کی گہری نیند کے بعد پھرا ٹھ کھڑی ہوگیا" فقیرنی کی بدؤ عارر داجہ نے تھم جاری کرویا کہ اِس

## 71/2/2 2014/5

"یونمی ادهم آلکل" .....شنرادی نے جواب دیا۔ "محرآپ کیا بناری ہیں؟" "سوت کات رہی موں بٹی ".....بوصیا نے جواب دیا۔

"وادی امان! بین بھی تھوڑا سا سوّت کات کر دیکھوں"

برهیانے پہلے تو شمرادی کوشع کیا محراس کی ضد کے آگے اُس کی ایک نہ جلی ۔ شہزادی نے انہی ج ور جلانا شردع عى كياتها كدوه" اولي مان" كهدكر هي يزى رأس ک اللی چے نے پہنے جی میں کرک گئی تھی۔ دیکھتے نى دىكھتے شغرادى كى آئىمىس بند ہونے لكيس ادر دوبسترير جاکر لیٹ مئی کیلن یہ نیند جموت کی بیاری کی طرح سارے کل بیں پھیل گئی۔ درباری ٹوکر خادما کیں ہمی تو موضح راجادرراني مندر باوث كرآع تومل من قدم رکھتے بن اُن کی آ تھمیں ہمی نیند ہے بند ہونے لگیں ادر ایے کرے تک فاتلے واقعے دو مجی گری نیند سو منح اصطبل میں بندھے ہوئے مکوڑے محن میں كغرب ك محمت يربينم كوتر اورد يوارول يرجم مناتي مونی تحمیون برهمی فیند طاری موکی ادر ده سب بهی سو مے بچر لیے میں سکتی موئی آگ بھی مائد بڑ گئی جیسے اس لک میں جتنے بھی چرنے ہیں اُن سب کوجلا دیا جائے جس کے گر میں چرفرتھا اُس نے داند کے تھم کی تیل میں سب چرہے جلا ڈالے۔

جاددگر عورتوں نے شنمادی کو جو دُعا کیں دی شخیر اُدہ اب اڑلا کیں شنمادی دوز پردز خوبصورت ہوتی جاری تنی بیاری اُس کے پاس ہمی پیکلتی تبین تنمی رجو ہمی شنمادی کود کیلنا' اُسے بیار کئے بغیر شد بتنا تھا۔

جس روز شنرادی چودہ برس کی ہوئی تو آس روز راجہ
اپنی رانی کے ساتھ مندر جس بوجا کرنے کیلئے گیا ہوا
تھا۔ شنرادی کل جس اکمی شمی۔ اکیلے شن شنرادی کا بی
گمرانے لگا۔ دہ کل جس اوحراد حرکوتی ہوئی بھی ایک
کرے جس جا پہنچی تو مجھی دوسرے کرے جس۔ ایک
کرے کے دروازے پراس نے تعل لگا ہواد یکھا۔ اُس
کو دروازے پراس نے تعل لگا ہواد یکھا۔ اُس
ہوئی۔ چائی تا لے جس بی لگک رعی تھی۔ بلکی ہی آ داز ہے
لال کھل کھیا۔ اُس نے دردازہ کھولاتو سائے آیک بر حمیا کو
چفا کا لیجے ہوئے پایا۔ شنم ادی اُس بر حمیا کے
جوفا کا لیجے ہوئے پایا۔ شنم ادی اُس بر حمیا کے قریب پائی

" دادی امال! ملامی" " جیتی رجو بنی ! کهوکیسة ناجوا؟" پرهیانے بوجها

## 2014 من الأور 2014 من الأور

ر بھی نیند کا اثر پڑ کیا ہو۔ ہوا بند ہوگئ اور درختوں کے پتے بھی بل نبیں رہے تتے ۔۔

جب شاہی عمل میں دہنے والے سب لوگ ہی فاموش ہوگئے اور وہاں ہر طرف کرا سنانا چھا کیا تو کل خاموش ہو گئے اور وہاں ہر طرف کرا سنانا چھا کیا تو کل کے ہر طرف کا نئے وار جھاڑیاں اور پھولوں کی جھاڑیاں اُسی آئی اُو پُنی اُسی کے ہوگئیں اور چند تن سالوں میں بیر جھاڑیاں اُتی اُو پُنی ہوگئیں کہ اُنہوں نے ساد ہے کل کوئی وُ ھائی لیا بہاں کا کے کہ کی تھیت پر اجہ کالبراتا ہوا جسٹر ایمی جھاڑیوں میں جھی گیا اور محل کے رہنے والے بیٹے کہ اب تک برائے مارے جھے کہ اب تک

اوں تو شتمراوی کی کھائی ؤورؤورملکوں تک آئیل گئی متنی اورلوگ أے نیند کی شغرا دی اور بعض پھولوں کی شغراوی کہر کر لگار نے گئے ہے۔ اُس کی خوبصورتی کے چرچ بھی ہرسوعام ہے۔ بہت سے شغراووں نے کل کے حیاروں طرف جمیلی ہوئی اُو ٹی جماڑیوں کو پار کرکے شغراوی تک جنتی کی کوشش کی گر جب کوئی اِن جماڑیوں میں واغل ہوتا تو وہ اُسے اپنے میں یوں لیسٹ لینیں جیسے وہ جماڑیوں کی بجائے کسی مضبوط ہاتھوں میں چلا گیا ہوؤہ وہ بی پھنس کر رہ جاتا اور آخر ترث پرٹ کرا پی جان گوا

ای طرح کی سال گزر کے لیکن کوئی ہمی شندادی کے پاس فینچے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ ایک وقعد ایک وور ملک کا بہا در شنرادہ محمومتا مجرتا ہوا وہاں آ لکلا۔ اُس نے شنرادی کے بارے میں بہت چھوسی رکھا تھا۔ اُس وہ جماڑیوں ادر سب سے زیادہ شنرادی کو ویکھنے کا بہت شوق تھا۔ لوگوں نے اُسے بہت وُرایا لیکن اُس غراضتراوے نے بہت وُرایا لیکن اُس غراضتراوے

" مجھے کسی چیز کا ڈرنہیں۔ میں اپنی تکوار ہے جماڑیوں کو کا ٹنا ہوا پھولوں کی شتمراوی کے پاس جاؤں گا' یہا در شنمراوے نے کسی کی ایک نہی اور وہ مکوار ے جمازیوں کو کا نا موا آ کے برجے لگا۔ قسمت بھی بیشہ بہاوروں کا ساتھ و تی ہے۔اُوھوشتراوی کی نیند کے سو سال ہورے ہو گئے ۔اس کئے جسے جسے شمرا وہ آگ برسنا جار باتفاع جازیال أس كا راسته جهوز ري تحيل -شتراوہ بہاوری سے توارکی بدو سے راستہ صاف کرتا جلا جار ہا تھا۔ آخر کاروہ کل کے وروازے کو کھول کرا عمر وافل موگیا۔وو ایک ایک کرے میں جاتا برجگداً س نے لوگوں كوسوت موس يالىداجارانى وربارى لوكر جاركر سمجي سوئے ہوئے تتے روہ ايك ايك كو و يكنا ہوا آخر شنم ادی کے کرے میں پہنچا۔شنم ادی کوسوئے و کھو کروہ

## 73 2014,751

" خدا کا هکرے کدمعیست ہمارے مرے ٹُل میٰ پے'

چندی روز بی شای محل کے گروموجو وجنگل کو کاٹ کرخوبصورت باغیچہ بنا ویا گیا ۔ نوگ جو ق در جو ق راجہ رانی اشتماوی اور ختماد ے کو دیکھنے شای کل چلے آرہے تنے ۔شای دربار سجا ہوا تھالیکن سب سے زیادہ خوشی شنمادے کو تھی کیونکہ آج اس کی شادی پھولوا کل شنمادی سے ہونے والی تھی ۔

رات کوشاوی کی خوشی بیس ملک بھر میں گھر اُر چمائ جلائے کے شخب رنگ برگی آتش بازی چھوری گئی۔ غربیج آن کی ول کھول کرانماد کی گئی جینم اور نے سبازا۔ لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ۔ شاہی گل کو اِس لڈ رخوبصور تی ہے سجایا گیا تھا کہ دور سے دیکھنے پر دہ" روشی کا کل" معلوم ہوتا تھا۔

شادی کے بعد راجہ نے شائی تخت وتائی شخراوے کے سرد کردیا اور شودیا والی ہیں مشغول ہو گیا شہزاوے کے سرد کردیا اور شودیا والی ہیں مشغول ہو گیا شہزاوے کے والدین کو جب اِس شادی کی خبر لی تو وہ جا تھی ہو کا گف دیکھ کر خوثی ہے کچھولئے شہارئے ادر آسے لیمتی تھا گف کے علاوہ بے شارؤ عا کمی بھی دیں ۔ اِس طرح شنم اور اپنی ہے وہ تو ل کھوٹی مرحکومت کرنے لگا۔ بہاوری ہے وہ تو ل کھوٹی مرحکومت کرنے لگا۔

أس كى خوبصورتى سے بہت متاثر ہوا اور جران رو كيا۔ أس كى آيث پاكر شفراوى آئسس لتى بوكى أخر ينفى اور بولى:

" آپ کون ہیں؟ کیاون فکل آیا؟" "ون"...... شعراوہ ہنسااور پھر بولا:

" شی نے سنا ہے کہ آپ موسال ہے موری ہیں" " 'میں تو" 'شنرا دی نے جرائی ہے کہا۔ " آت میں سیکل سے میں قتل بیالی ریکا ہے

'' آپ ذراا پیچ محل کے ہا ہرتو تظر ذالیں' جگل بٹا ر''

''واقعئ

شنم اوی نے جب سامنے کی کھڑ کی سے ہاہر ویکھا تو جنگل نظر آیا۔ دویولی: ''نیکن آپ؟''

" من ظال ملك كاشتمراده مول" ..... شنمراده بول

است تین رابیدرانی اوربادی اوزراء او کرچا کر اور خاو ما کیم سیمی اُ گور نیشے دلیکن جب انہوں نے شاہی محل کے کر دور ختو آب کا جنگل و یکھا تو جیران ہوئے شنم اوے نے بتایا کہ دہ سب سوسال تک سوتے رہے ہیں راند کو تیر مویں فتیرنی کی بدؤ علیا وا گئی۔ دو بولا:



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



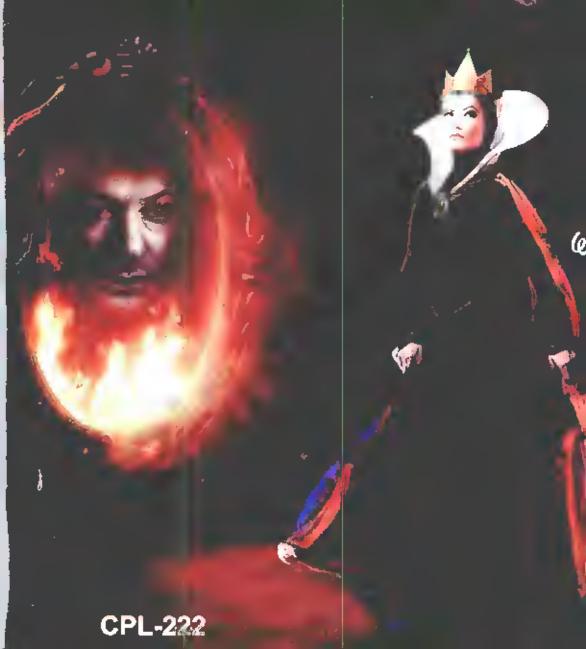